# المالكيكات



حُجَّۃ الاسلام عُلَّامَہ طالب جوہری مُتَظِلَّهُ

# اساس آدمیت اور قرآن



مجحتا الرسكل مرع لأمكن كالبح جوسى ملطلة

Ŵ

مجروعة القاريج بنواه محرم المهرا المعرف المواجع المواج

**A** 

\_\_\_ نَاشِر \_\_\_\_

يُكُونُ الْجُولِينُ نُرْسِكُ

٢٤٩ - برييطورود حراجي فرن: ٢٢٣٢٥٥

ملنے کا پہتہ

محفوظ كالمحنثى المحقوظ كالرعن ووقع

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

MBA

#### جمله حقوق بدحق ناشر محفوظ ہیں

م كتاب ناس وميت اورقر آن

مقرر: علامة طالب جوبرى

مرتبہ اے ایج رضوی

صحت : سيد فيضياب على

اشاعل التاعل التاريخ Presented by Https://jafrilibrary

اشاعت دوم : جنوری الموسلاء

فراد : •••ا

ناشر : پاک محرم ایجویش شرست، کراچی

عليه كا پيته

عَوْمُ الْكِنْ مِنْ مُوْمُ الْكِنْ فِي مَارِيْنَ وَهُ وَ الْكِنْ فَيَالِ الْكِنْ فَيْمُ وَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا

E-mail: anisco@cyber.net.pk



# عَالَمْ رَلِالْرَبِينَ الْمُوسِينَ الْمُرْدِينَ كَالْمِيدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدُينَ الْمُرْدُينِ الْمُرْدُينَ الْمُرْدُينَ الْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَ الْمُرْدُينِ الْمُرْدُينَ الْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُينَا لِلْمُرْدُي

به کون نهیں جانا کریڈالٹ مداعلیہ التلام کی واداری ہا دامِل نتخص ہے۔ اس واداری کی اندور آل کی خواداری کی اندور کی اندور کی ہے۔ ادر اسے آلاد کی اندور کی ہے۔ ادر اسے آلاد کی اندور کی ہے۔ ادر اسے آلاد کی اندور کی ہے۔ ادر اسے آلی اندون کی ہے۔ کردار سے اسکا ہم براٹ نسان ہم کے مدار سے اسکا ہم کے مدار ہے۔ کہ مدارے قدوں کے سے کردار ہی۔ مدارے قدوں کے سے کہ کردار ہی۔ مدارے قدوں کے سے کہ کردار ہی۔

بُک محر) آبوی آبشن فیز اداری سیندان سهدان کرسکیلی می جوخدات انجام دی بی وه انهبد من شهری اس کی علاوه آبیاری بین اور شوانها مست کی سلیلی بی بی ای خوات گران قدرا و رقابی توج بی - اس اداری سیکی بر بچاپی سال کی وهم بی دیا نظرار معتبر اور دوش تخصیتون کی شس و قرح کمکات ر ب بین بن می سیکی در می در سیم اورائی جو میک اسے بی خدا انهی آویر سلامت کی دان می خصوصیت سے خلام نقی وخوی صارب و ه بزرگ بی جن کی کم و بیش فیری زندگی اس اداری کی اندر کاندر کاندر کاندر کاندر کاندر کی میں صرف بوری ہے۔

اس ادائے نے بحدائہ اسکے برس لیے بیاش سال انہائی کا بیان کے ماتھ اور سے کئے ہیں۔ اسکے
کے بلندی دوجات کی دُعلے ساتھ حالم موجود والکین کی توقیات دین ددُیوی کے لئے دُعاگروں کا انہوں
کے بلندی دوجات کی دُعلے ساتھ ماتھ موجود والکین کی توقیات دین ددُیوی کے لئے دُعاگروں کا انہوں
نے براداری سے علق ادائے کی تعریب کو تھیل دین کے حالے سے منعقد کرنا چا ہے۔ مواداری کا تھیل دین سے جو اداری کا تھیل دین سے جو الباطر میں کا گیا کہ آپ جب سے منافی اسٹ دفرا یا : ایسلا تنسون نہ کا گیا کہ آپ بھر کو اور وہ انہوں دیتے ہیں جہ کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو جم بھول اور کہ ماتھ کے اور وہ ترق کے مراحل طے کر الدے کا دولیت موجود مشاخل کے ساتھ ساتھ گیا میں دیتا ہے گا۔
میسی میں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔
ملک اور تحقیقی مرحلوں میں بھی اپنے تعصوص انداز سے ملک و ملت کی خدمت انجام دیتا ہے گا۔

الحقيري ( ٥١١مېرسشاد) تقريظ

از الحاج سيد غلام نقى رضوى صدرياك محرم ايسوي ايش (رجشر ڈ) و

منیجنگ ٹرسٹی پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ (رجسٹر ڈ) بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للدرب العالمين والصلوة ووالسلام على رسول الكريم و

آ له الطبيين الطاهرين ـ امّا بعد ـ

/Presented by: https://jafrilibrary.com/ کی مجالس کا مجموعہ جو

آ نجناب نے نشتر پارک کرا چی میں ۱۳۲۳ ھے عشرۂ اوّل کے دوران زیرعنوان'' اساس آ دمیت اور قرآن'' نذر سامعین کی تھیں، پیش قارئین کررہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایہ مجموعہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جائے گا۔

ان مجالس مين آنجناب نے قرآن عليم كورة البقرة كى طويل آيت نمبر ١٤٧ كيس الدورة البقرة كى طويل آيت نمبر ١٤٧ كيس اليورة البورة والبورة والمورة والبورة و

کوسر نامہ کلام قرار دیا اور فرمایا" بیہ نیکی نہیں ہے۔ بیہ خیر نہیں ہے کہتم اپنے چیروں کومشرق کی یا مغرب کی طرف جھکا دو (شال وجنوب کا تذکرہ نہیں ہے۔ نگاہ قرآن دیکھے رہی تھی کہ دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہوجائے گی۔ ایک دھڑا مشرق کہلائے گا اور دوسرا مغرب کہلائے گا)۔"

اساس آدمیت اور قرآن۔ جب آدم زمین پرآئے اور احساس ہوگیا کہ ترک

اساس آومیت اور قرآن 🕳 🗴 一

اولی ہوگیا۔ لغزش ہوگئی تو راتوں راتوں میں اور دنوں میں آ دمِّ نے اپنی اس لغزش پر رونا شروع کیا۔ ایک دن جبرائیل آئے۔ کیا آ دمِّ جاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوجائے اور تمہاری پہ لغزش بخش دی جائے۔ کہا ہاں جبرائیل میں پہ چاہتا ہوں۔ کہا دعا میں بتلا تا جا رہا ہوں تم دعا کو پڑھتے جانا۔

الهي بحق محمد وانت المحمور و بحق على و انت الاعلى و بحق فاطمه وانت المحسن و بحق فاطمه وانت المحسن و بحق الحسين وانت قديم الاحسان.

یہ تاریخ انسانیت کی پہلی دعا ہے اور قبول ہو رہی ہے محمد کے وسلیے ہے، علیٰ کے وسلے ہے، علیٰ کے وسلے ہے، علیٰ کے وسلے ہے، علیٰ کے وسلے ہے تو مجھے اب مالے کے وسلے ہے تو مجھے اب میڈ کر اجازت دو گے کہ جب آ دمیت کی پہلی دعا ان وسلوں ہے ہٹ کر مجب قبول نہ ہوئی تو تمہاری عبادتیں ان سے ہٹ کر کیسے قبول ہوجا ئیس گی؟''

Presented by: https://jafrilibrary.com/

اس آیہ مبارکہ کی روشن میں آ دمیت کی اساس ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ روز قیامت پر ایمان لانا ہے۔ روز قیامت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تنبوں پر ایمان لانا ہے۔ ریباں تک ایمان کی فیرست تھی۔

اور ایک آواز دی که ده اعمال جو آدمیت کی اساس بین وه کیا میں۔ نماز کا قائم کرنا آدمیت کی اساس ہے۔ زکو ق کا دینا آدمیت کی اساس، آدمیت کی بنیاد ہے۔ وعدے کو پورا کرنا آدمیت کی بنیاد ہے۔مشکلوں میں صبر کرنا آدمیت کی بنیاد ہے۔صدافت آدمیت کی بنیاد ہے۔ تقویٰ آدمیت کی بنیاد ہے۔ ایفائے عہد آدمیت کی بنیاد ہے۔

انسان جہت کا محتاج ہے۔ خدا جب ہر طرف ہے تو ہم اپنے تجدوں میں پراگندگی کا شکار ہوجاتے۔اس لیے پروردگار نے رہے طے کیا کہ میں ایک گھر بناؤں گا اور تمہارے سجدے ادھرکی طرف ہوں گے۔ طے ہوگئ نابات! گھر بن گیا۔ اب جو گھر کے قریب ہوجائے۔اللہ کے قریب ہوجائے۔ پورا دین ہے۔قربۂ الی اللہ۔ٹھیک ہے،نا۔اس سے انکار تو نہیں۔ہم اب اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ اللہ نے تین چیزیں دیں کہان سے

قریب ہوجاؤ۔ مجھ ہے قریب ہوجاؤ گے۔

محدَّر سول الله الله الله عقريب ہوجاؤ۔ مجھ سے قريب ہوجاؤ گے۔

میرا قرآن۔ اس سے قریب ہوجاؤ۔ اس سے قریب ہوجاؤ۔ مجھ سے قریب

ہوجاؤ گے۔

میرا گھر۔اس سے قریب ہوجاؤ۔ مجھ سے قریب ہوجاؤ گے۔

تو اسلام میں قربت کے تین طریقے ہیں۔ رسول سے قریب ہوجاؤ، اللہ ہے

قریب ہوجاؤ گے۔قرآن سے قریب ہوجاؤ، اس سے قریب ہوجاؤ گے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے چلے جاؤ، اللہ سے قریب ہوجاؤ گے۔''

اب جموٹی سی حجموثی روایت دکھلا دو کہ بنت ِ اسد کے باہر آنے کے بعد خانہ کھیہ کی زمین کو دھویا گیا ہوا

اییا ہوتو غدیر میں مولا ہے۔ ولادت علی سے غدیر تک آیا ہوں۔ میں ایک اور جملہ بدید کروں گا۔ آیت یاد ہے۔ سب کو یاد ہوگی با ایھاالوسول بلغ آگے کیا ہے" ما انزل الیک من دیک"۔

''حبیب کبنیا دے جو پہلے تھھ پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کے لیے لفظ کیا استعال کیا گر آن نے ''ما انزل الیک' یہ تینوں لفظ ذہن میں رہیں گے کہ صبیب جو ہم تجھے پہلے ہی بتلا چکے ہیں۔ آج اس بات گولوگوں تک پہنچا دے، اگرتم نے اس پر ممل نہیں کیا۔ تو تم نے رسالت نہیں کیا۔ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ رسول نے نماز پہنچائی، رسالت ہے۔ روزہ پہنچایا رسالت ہے۔ جج پہنچایارسالت ہے۔ اگر علیٰ کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو تم جے پہنچایا رسالت ہے۔ کہا کا رسالت ہے۔ کے پہنچایا رسالت ہے۔ اگر علیٰ کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو جج پہنچایا ہے کار، نماز

پہنیانا بے کار۔ تو جب رسول کے لیے پہنیانا ہے کار ہوجائے گا تو مسلمان کے لیے پانا 🖠 کسے کارآ مد ہوجائے گا۔'' آ گے جا کر آپ فرماتے ہیں " بھئ بدتو علیٰ کا مقام ہے۔ علیٰ کا مقام سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے جانے وو مصائب کی طرف کر بلا کے میدان میں جب اصغر کے علاوہ گوئی نہ رہا تو حسین ڈیمہ میں 🖥 گئے۔ رسول کا عمامہ بہنا۔ رسول کی عبا دوش پر ڈالی۔ رسول کی تلوار اپنی بغل میں حمائل کی۔رسول کے ناقہ تعصبا پرسوار ہوئے۔ حسین میدان میں آ گئے۔ آنے کے بعد عما کا دامن الٹا اور کہا اس بیچے کی ماں 🎚 🧍 تین دن سے بھوکی بیاسی ہے۔اس بھے کو تین دن سے دودھ نہیں ملا۔اگرتم میں کوئی 🕯 ا حریت پند ہو (جملہ یہی ہے حسین کا) تو آئے میرے بیچ کو یانی بلا دے۔ کوئی نہ آیا۔ امامت کہدرہی ہے کہ لاشہ لے جاؤ۔ باپ کی محبت کہدرہی ہے کہ ماں برداشت ہنہ کرسکے گی۔ مان کے میاس نہ لے جاؤ یمی وہ مرحلہ تھا جب حسین اصغر کا لاشہ لے کر 🥊 سات مرتبہآ گے بڑھے۔ ساتھ مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ حسین جھکے عبا کا دامن ہٹایااور 🎚 أ كها سكينه تيرا بهائي ياني في كے نبيس آيا۔ تير كھا كے آيا ہے۔'' علامہ طالب جو ہری مدخلہ نے بڑی جانفشانی ہے، قر آن و احادیث کی روشی میں کا 🕻 سورہَ البقرہ کی آیت نمبر ۱۷۷ جس کوسرنامہ کلام بنایا تھا، سامعین کواس کے مطالب ہے آ گاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے۔ تا کہ بدیر وہ منبر رسول کی خدمت ای 🚺

۱ کاہ کیا۔ اللہ تعالی ان تو مرطویں عطا فرمائے۔ تا کہ بدیر وہ سبر رسول کی خدمت ای انداز سے کرتے رہیں۔ وہ تو م وملت کا گرال قدر سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دائم و قائم رکھے۔آ مین۔

خا کپائے اہل ہیت سیّدغلام نقی رضوی

### سرنامه كلام

رِبستِهِ الله الرَّحُلَنِ الرَّوْهُ وَبَلَ الْمَشْرِنِ وَ لَيْسَ الْبِرِّ اَنَ تُولُوا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِنِ وَ الْبَسِ الْبِرِّ اَنَ تُولُوا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِنِ وَ الْمَعُرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْجُورِ وَالْمَلْكِيْنَ وَالْمَلْكِيْنَ وَ الْمَلْكِيْنَ وَ الْمَلْكِيْنَ وَ ابْنَ حُبِّهُ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْبَيْنَا فِي الرِّقَابِ وَالْمَلْكِيْنَ وَ ابْنَ الْبَيْلِ وَالْمَلْكِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْمَلْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّيِيلِ وَالسَّلِينِ وَفِي الرِقَابِ وَالْمَلْكِينَ وَ ابْنَ السَّلِيلِينَ وَ فِي الرِقَابِ وَالْمَلِينَ وَ ابْنَ اللّهِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمَلِيلَةِ وَالْمِلْكِينَ وَلِي الْمِلْلَةِ وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ وَالْمِلِيلَةِ وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ وَالْمِلِكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ وَلَالْكِ اللّهِ الْمُلْكِلِيلَةً الْمِنْ الْمُنْ وَلُولِيكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ الْمُلْلِكَ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلَةُ وَالْمِلْكُ هُمُ الْمُتَقَوْنَ الْمِلْكُ الْمُنْ الْمُؤْلِقَالُ الْمُلْلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْكُ الْمُلْكِلِيلُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُولِ الْمُلْلِلِيلُهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُو

سورہ البقرہ نمبر کا کا کہ کہ کہ (نماز میں) اپنے منہ مغرب یا مشرق کی طرف کرلو، بلکہ نیکی تھوڑی ہے کہ (نماز میں) اپنے منہ مغرب یا مشرق کی طرف کرلو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور (خدا کی) کتابوں اور پیغیبروں پر ایمان لائے اور اس کی اُلفت میں اپنا مال قرابت داروں اور فتیبروں اور محتاجوں اور پر دیسیوں اور مانگنے والوں اور لونڈی، غلام داروں اور فتیبروں اور محتاجوں اور پر دیسیوں اور مانگنے والوں اور زکو ق دیتا در کی گلوخلاصی میں) میں صرف کرے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکو ق دیتا در ہے اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کو پورا کرے اور فقر و فاقہ، رنج و ختی اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہے، یہی لوگ وہ میں جو (دعوائے ایمان میں) سے نکے، اور یہی لوگ بر ہیر گار ہیں۔

#### ىما مجلس چىلى جىلس

إِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ فَبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللهِ وَالْبُومِ الْخِر وَالْمَلْلِكَةِ وَالْكِثْبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَالْيَ الْمَالَ عَلَىٰ /moجِيّه فَوِي الْفُرُيُ وَالنَّيْلُيْ وَالنَّيْلِيْ وَالْمَلْكِينَ وَالْمَالَ عَلَىٰ النَّبِيلُ وَالنَّالِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ \* وَأَقَامُ الصَّلْوَةَ وَأَنَّ الْزُكُوةَ \* وَالْبُونُونُ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عُهَدُواً وَالْمُرِينَ فِي الْبُاسَاءِ وَالضَّمَّاءِ وَحِيْنَ الْبُانِينَ اولِيكَ الْوَيْنَ صَدَاقُواء وَاولَيْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ فَي اولِيكَ الْوَيْنَ صَدَاقُواء وَاولَيْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ فَي

عزیزان محترم کل ۱۳۲۷ ہے آخری دن کا سوری ڈوب گیا اور ۱۳۲۳ ہے کی پہلی رات کا چاندافق کرا پی پرنمودار ہوا۔ یہ وہی چاند ہے جو بھی حسین کی بیار بیٹی نے بدیے میں دیکھا تھا۔ یہ وہی چاند ہے جسے دوسری محرم کو کر بلا پہنچ کر شنمرادی زینب نے ذیکھا۔ جیسے ہی شنمرادی خیصے میں آئیں چاند پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی کہ فضہ جا ذرا بھائی کو بلالا۔

جملہ سنو گے؟ دوسری محرم کا جملہ! شنرادی خیبے میں۔ بی حسین کی شنرادی کی گود میں۔ حسین آئے: بہن تم نے کیسے یاد کیا؟ تو ایک بار روے کہنے لکیس بھیّا اس زمین سے مجلس اوّل

جتنی جلدی ہو دورنکل جاؤ اس لیے کہ اس کی مٹی میں تنہارے خون کی خوشبوموجود ہے۔ سرچ معدد معروض کے کہا ہوں میں میں اس کا میں میں اس کے میں اس کی میں اس کے میں میں کہا ہوں اور ہے۔

آج س<u>سم سمار هجری کا پہلا دن ہے اور اس دن سے ہمارے موسم عزا کا آغاز ہور ہا</u> : اسال اور میں سے مند میں میں اسال کا میں میں اساس کا میں میں اسال کا میں میں کا میں میں اسال کا میں میں کا میں

ہے۔ میں نے بار ہا کہا اور جب تک زندہ ہوں بیر کہتا رہوں گا کہ بیرعزا داری، بیرگریہ، بیر

ماتم، بیمبائل کاعلم، بی<sup>حس</sup>ین کا ذوالجناح ہماری بیجان ہے، ہماراتشخص ہے۔ ماضی میں ایک در کر میں بیس کا لگات کر تاریخ جمعہ میں نام سے سکند رہنے ہوں۔

ملوکیتوں کی اور افتدار کی تفکق ہوئی تلواریں ہمیں عزا داری سے نہ روک سکیس۔ ماضی میں ہم نے افتدار کو بھی دیکھا ہم نے ملوکیتوں کو بھی دیکھا اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ یہ

تلواری ہمیں حسن کے ماتم سے اور حسین کی عز اداری سے روک نہیں پائیں۔

ید گرید جاراتشخص ہے، بد گرید جاری پہچان ہے۔ بدرونا۔ جاراشعار ہے۔ رونا تہذیب مومن ہے۔ رونا آیک علامت ہے انسانیت کی۔ ہم احسان فراموش نہیں ہیں،

Presented by: https://jafrilibrary

آل محدٌ نے ہمیں دین دیا،ہمیں کتاب دی،ہمیں احکام دیے،ہمیں حلال خدا دیا،

ہمیں حرام الی کا پیغام دیا۔ تو ہم پر احسان شای کاحق سے کہ اب قیامت تک آل محرّ کے پیغام کی حفاظت کرتے ہیں۔

یادر کھنا کہ آل محمد کا پیغام اسلام ہے۔اسلام تہذیب ہے غنڈہ گردی نہیں ہے۔

اسلام تہذیب کا دین ہے غنڈہ گردی کا دین نہیں ہے۔ اسلام علم کا دین ہے۔ جہالت کا دین نہیں ہے۔ اسلام روا داری کا دین ہے، بے مروتی کا دین نہیں ہے۔ اسلام آ دمیت کا

وین ہے،شیطانیت کا دین نہیں ہے۔

تو اب تک اسلام پر گفتگو تھی اور اب ذرا اسلام آباد کے قابل حکمرانوں سے بات

کی جائے۔ دیکھو! ہم اپنی ملّت کی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہمارا سکون مظلومیت کا سکون ہے۔ ہم جو آج مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تو مظلوم بن کے بیٹھے ہیں، مجبور بن کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب اگر آج کے بعد کوئی ہاتھ اٹھے گا تو اس ہاتھ کا وہی

حشر ہوگا جو ابولہب کے دونوں ہاتھوں کا ہوا تھا۔

نے گھنے موڑ دیے کہ مولا آسانی ہے زمین پر آجا کیں بید ذوالجناح کا پہلا احسان ہے اور تم پوچھو گے کہ ذوالجناح کا دوسرا احسان کیا تھا۔ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو اک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی: ارہے بیر رسول کی سواری کا جانور ہے۔ اسے ہاتھ نہ لگانا۔ میرامحترم مجمع سوچ رہا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں رسول کی سواری کے جانور کا ایسا احساس اور وہ جوسوار دوش رسول تھا؟!

فوج بزید نے جاہا کہ ذوالجناح کوقل کردیں۔ پسر سعد نے روکا ذوالجناح نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا فوج بزید پر تا کہ لوگ حسین کے قریب نہ آنے یا تیں ،کسی کو ٹاپوں سے مارا کسی کو چبالیا۔ کسی کو بچھلی ٹانگوں سے مارا۔ مارتا رہا اور ایک مرتبہ جب فوجیس دور چلی گئیں تو اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی اور چلا خیموں کی طرف۔ تنهيں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت تک بيبياں خيموں ميں بيٹي ہوئی تھيں ا اورسوچ رہی تھیں کدمولا کو گئے ہوئے بہت دیر ہوگئی۔اب تک مولا کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چھوٹی بڑی کھڑی ہوئی تھی اور پھو پھی سے پوچھتی تھی کہ پھُو پھی اماں میرا بابا اب تک انہیں آیا اسے کہاں دیر ہوگئ؟ ابھی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ در خیمہ پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آ واز آئی۔ مجھے معاف کردینا میرے دوستواجی چاہتا ہے اک جملہ اینے سننے والوں کی خدمت مين وي كروي اول في والى مقالم النام العصور العام والعام والعام والعام والمحمد الم مجمع میں کتنے وہ لوگ ہول کے جن کے گھرول میں چھوٹے چھوٹے بچے ہول گے۔خدا اں مجمع کونظر بدے محفوظ رکھے عظیم الثان اجماع ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے ا گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی۔ چھوٹے نیچے ہوں گے بیر تبہارا روز کا دستور ہے کہ جبتم اپنے کاروبار پر چلے جاتے ہواور شام کو جب والی آتے ہوتمہارا بجد دوڑتا ہوا 🛊 تم سے آ کے لیٹ جاتا ہے۔ بچہ انظار میں ہوتا ہے۔ چھوٹی بچی انظار میں ہوتی ہے۔ (جیسے بی گھوڑے کی ٹاپوں کی آ داز آئی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی) اور یکار کر کہنے لگی م میں اماں میرا بابا آ گیا۔اب جو نگاہ پڑی زین ڈ ھلا ہوا تھا با گیں کئی ہوئی تھیں۔تہیں یاد ہوگا جب حسین جارہے تھے تو ذوالجناح کی تیجیلی ٹانگوں سے لیٹ کر اس بچی نے کہا تھا: ذوالجناح میرے بابا کومفتل میں نہ لیجااور اب جواکیلا ڈوالجناح آیا تو پھر یاؤں ہے لیٹ گئے۔ کہنے لگی: ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آیا۔ ہم اس غم کے وارث ہیں ہم اس شعار گریہ کے وارث ہیں اور اسے بھی بھی فنا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم فنا ہوجائیں گ۔ حسین کاغم باقی رہے گا۔

میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو

ان مرحلوں میں رو کنانہیں جاہ رہا ہوں۔ قرآن نے آواز دی۔

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

(سوره فحل آیت ۱۲۲)

دیکھواگر کوئی تہارے ساتھ ظلم کرے ( قرآن کا بدفار مولا قیامت تک کے لیے

اپیغ ذہنوں میں محفوظ کر لینا).....

اگر کوئی تم پرظلم کرے تو تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے ظلم کیا تھا۔

کیکن اگر بدلہ نہ لواور صبر کر جاؤ تو ہماری نگاہ میں بڑا اچھاعمل ہے۔ اب مجھے

عمارت سرز مین قرآن ہے ہٹ کر کسی اور سرز مین پہ بنائی جائے گی وہ عمارت آ دمیت کی ؟ اساس نہیں ہوگی شیطنت کی اساس ہوگی۔ اب میں اس ایک جملے ہے اپنے عنوان ہے ؟ تعدید

تصل ہوا۔

اساس آ دمیت اور قرآن اساس آ دمیت آ دمیت کی بنیاد ۔ آ دمیت کی بنیو آ دمیت کی اساس اور قرآن کا فیصلہ میں نے اپنے اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے

م تامد کلام میں سورہ بقر کی ۷۷ا ویں طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت بہت طویل ہے اور میں بجا طور پر تو قع رکھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والے اس آید

مبارکہ کے ترجمہ کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے۔

ليس البر ان تُولوا وجوهكم قِبل المشرِق و المغرِب

نیکی مینہیں ہے۔ خیر مینہیں ہے کہ تم اپنے چیروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی ا طرف جھکا دو۔ (شال جنوب کا تذکرہ نہیں ہے نگاہ قرآن دیکھ رہی تھی کہ دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہوجائے گی ایک دھڑ امشرق کہلائے گا اور دوسرامغرب کہلائے گا۔)

یہ خیز نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کومشرق یا مغرب کے آگے جھکا دو۔ ولکن البور من آمن ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور نیک کام کرنے والا

کون ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔

واليوم الاخورقيامت يرايمان لاؤر

والملا ئكة و الكتاب اور ملائكه پر ايمان لاؤ اور الله كي جيجى موئى كتابول پر ايمان لاؤ

والنبيّن اورالله كے بھیج ہوئے انبیاء پرایمان لاؤ۔

ایمان لا نا ہے بیعنی ماننا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، اللہ کو، قیامت کے دن کو، اللہ

واتبي المال على حُبه الله كي محبت مين، الله كي محبت مين اپنا مال خرج

كروب

فوى القربي الني تريم غريب رشته دارول تك مال پهنچاؤ

و اليصلى تيمول تك مال پهنچاؤ۔

والمساكين جن كے گھروں ميں كھانے كے ليے نہيں ہے ان تك مال پہنچاؤ۔ وابن السبيل جوسفر ميں ہو گھر ميں شايد پيسے والا ہوليكن اگر سفر ميں غريب ہوجائے تو اس تك بھى مال پہنچاؤ۔

والسَّائلين موال كرف والون تك مال ينجاؤ ـ

و فی الرقاب جوغلام ہیں ان کی غلامی ختم کرنے کے لیے ان کے مالک کو مال دے دو۔ جب تو تم نیکو کار ہو ورنہ نیکو کارنہیں ہو۔

واقام الصَّلُوة واتى الذكونة مُمازكوقائمُ كرو\_زكوة ويَت ربو

عجب مرحلہ فکر ہے مال دو، وہ الگ مال ہے زکوۃ دیتے رہویہ الگ زکوۃ ہے لیٹی واجب فیکس زکوۃ ہے زکوۃ دولیکن تنہا زکوۃ کا دے دینا کافی نہیں ہے ۔غریبوں تک مال پہنچاؤ، اقربا تک مال پہنچاؤ، غلاموں تک مال پہنچاؤ۔ جوتم سے ہاتھ پھیلا کے مانگ کیس ان تک مال پہنچاؤ۔ جوتمہارے غریب رشتہ دار ہوں ان کو مال پہنچاؤ۔ جوتمہارے معاشرے میں بیٹیم ہول ان تک مال پہنچاؤ۔

تنہا زکوۃ دے دینا کافی نہیں ہے۔

و الموفون بعهدهم اذا عاهدو ااور نیکو کار، نیک عمل کرنے والے وہ ہیں جب عبد کریں تو عبد کو پورا کریں۔

> اولئک الذین صدقوا۔ یچاوگ وہی ہیں۔ واولئک هم المتقون اورصاحبان تقویٰ وہی ہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دولفظ استعال کیے۔

اولئک الذين صدقوا ـ وي بي تيج واولئک هم المتقون ممتقى وي

این -العند الدی جند بارین جند بارین الدی الدی ا

یعنی جہاں سچائی ہوگ وہیں تقویٰ ہوگا اور جہاں تقویٰ ہوگا وہی سچائی ہوگا۔ میں نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ پوری تفصیل سے سمجھا دیا اور آج پہلی گفتگو میں جو ظاہر ہے کہ تمہیدی ہے ذراسا بات کوسطے عمومی سے بلند کرنے جارہا ہوں۔

تم مجھ سے انتھی طرح واقف ہواور میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ مسلمانوں میں دونقط نظر بیں ایک نقط نظریہ کہ جو کردا تا ہے اللہ کردا تا ہے اور انسان مجبور ہے۔ اور دوسرا نقطۂ نظریہ ہے کہ جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے۔ تو اب سے بات بعد میں طع

اساس آ دمیت اور قر آن ہوگی کہ ان دونقطہائے نظر میں سیح کون سا ہے۔ ایک نے کہا انسان مجبور ہے دوسرے 🎝 نے کہانہیں انسان صاحب اختیار ہے۔ آيت كا آغاز بح ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نیکی پیزئیں ہے کہ مغرب کے آ گے جھک جاؤ۔ نیکی پیزئیں ہے مشرق کے آ گے جھک جاؤ۔ تو اللہ منع کررہا ہے اورتم کررہے ہو اگر مختار نہ ہوئے تو کرتے کیے؟ تو دیکھوآج تمہیدوں کو استوار ہوجانے دو۔ تو پہلانظریہ کیا تھا کہ جو کروا تا ہے۔ اللہ کروا تا ہے۔ اس الم کے مقابلے میں نظریہ کیا ہے کہ جو کرتا ہے۔ بندہ کرتا ہے یکی ہے نا! اور آیت نے آواز دی ک ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يُكل برنيس ب كرتم مشرق یا مغرب کے آ مال میک جائیں تھیا۔ ہے ناالینی جوتم کررہے ہووہ نیکی نہیں ہے ا کی کیاں اس کے باوجود کررہے ہوتو تم مجبور نہیں ہومختار ہو۔ اس فلنفے نے ایک دوسرا فلیفید دیا کہ اللہ جو جاہے کرے۔ تمہارے سامنے ڈیڑھ ہزار سال کی علم کلام کی تاریخ پیش کررہا مول - كن الله جوجاب وه كر عقال لمايريد جوجابنا بكرتا ب-جواس کی مثیت میں آیا وہی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس جملہ کی مار کہاں تک 🖠 میں کہ جو جا ہے کرے لیکن تم نے رہے جملہ کہہ دیا کہ وہ کسی اصول کا یابند نہیں ہے تو ہمیں اس جملہ ہے اتفاق نہیں ہے۔ میں بات کو واضح کردوں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ جو جا ہے کرے اور جو جا ہے وہ كرسكتا ہے اس ميں دورائ نہيں ہيں يعني وہ كهنا يه جاہ رہے ہيں كه اگر جاہے متق كوجہنم میں بھیج دے اور جاہے تو فائل کو جنت میں ڈال دے۔ نہ معلوم اپنے کن فاسقوں کو 🖠 بچانے کے لیے پہ نظریہ دیا گیا۔ مين آج تك نه بجهر سكا كدكن فاسقول كوبيانا تفا اور جنت مين بهينا تفا اور كسي متق

کو جنت سے دور رکھنا تھا۔تو میں مثفق ہوں کہ وہ جو چاہے کرسکتا ہے کیکن اس پڑھے لکھے

مجمع کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا کہ کیا خداظلم جاہ سکتا ہے۔

بڑی نازک منزل فکر ہے جہاں میں اینے سننے والوں کو لے آیا کہ یہ فارمولا تو

ورست ہے کہ جو چاہے وہ کرسکتا ہے مگر رہے بتلاؤ کہ کیا النّدظلم پیند کرسکتا ہے؟ کیا اللّٰہ گناہ کو پسند کرسکتا ہے؟ کیا اللہ عدل کے خلاف کوئی کام کرنا پسند کرسکتا ہے؟ تو جب اس نے

اینے اوپر بیہ ذمہ داری ڈال لی۔

ان الله ليس بظلام للعبيد (سوره انفال آيت ٥١) الله ظلم نيس كرتا بندول ير تو اب خلاف عدل كسى كام كا امكان ندر باله اب جو بهى اس كا مطالبه وهاً عنين

عُدِل ہوگا وہ اگر مطالبہ کرے نماز پڑھوئین عدل۔ اگر مطالبہ کرے روزہ رکھوئین عدل۔ 🥻 اگر مطالبہ کرے حج کے لیے جاؤ عین عدل۔ اس کی مرضی کی تلاشی میں رہو جتنا مرضی پر

جوایک بات این سننے والوں کو پیش کررہا ہوں اس بات کو این ذہن میں محفوظ رکھنا کہ نیکی کی تلاش بس مرضی الہی پی تلاش ہے۔

جتنا اللہ کی مرضی کے قریب ہوجاؤ۔اتنے نیک ہواور جتنے اللہ کی مرضی ہے دور 🎙

ہوجاؤ، اتنے بد ہو۔ کیا اس اصول سے کوئی انکار کرسکتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھال او، یہ نیکی ہے۔ اس کی مرضی کی نافرمانی کرو اس کے خلاف کرو یہ بدی

ہے۔اس لیے قرآن مجید نے جو پیغمرول کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی

يَّبُتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرضُواناً (سوره فَحْ آيت٢٩)

رسول کے ساتھی وہ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتے رسبت بین۔

محمد رَّسول اللَّهُ ط والذين معة اشدآءُ على الكُفار رحمآءُ بينهم تراهم إ ركعًا سجداً يبتغون فصارمن الله ورصوانا (سوره فتم آيت ٢٩)

رسول کا بہترین ساتھی وہ ہے جواپنی زندگی کے ہر کمجے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتا رہے تو ساتھی وہ جو اللہ کی مرضی تلاش کرے اور نفسِ محمہ وہ کہ بستر پہ لیٹے تو نفس بیچے اور مرضی کوخرید لے۔

ا پی زندگی کومرضی الهی کے مطابق ڈھالتے جاؤیہی نیکی ہے ''تکبیو ۃالاحو ام'' کہا،سورۃ الحمد پڑھی پھرایک اورسورۃ پڑھا پھر رکوع کیا، مجدہ کیا،تشہد پڑھا،سلام پڑھا۔ ترتیب جو دے دی ہے اس ترتیب ہے چلنا ہوگا۔

دیکھو! اللہ نے کہا: "تکبیرہ الاحوام" تو ہم نے الله اکبر کہا۔ اس کے بعد کہا: سورہ حمد پڑھو ہم نے سورہ حمد پڑھا اس نے کہا: اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھو، ہم نے پڑھا۔ اس نے کہا: رکوع میں جاؤ، ہم گئے۔ اس نے کہا: سجدے میں جاؤ، ہم گئے۔ اس نے کہا: پھر دوسری رکعت میں تشہد پڑھو، ہم نے پڑھا۔ اس نے کہا: چوتھی رکعت یا تیسری رکعت (مجری رکعت میں تشہد پڑھو، اور سلام بھی پڑھو۔ رکعت (مجری رکعت) میں تشہد بڑھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔

ہم نے سب کیا۔ مرضی الہی کے مطابق عمل کیا، جو ترتیب بتلائی اس ترتیب سے نماز پڑھی۔ مرضی الہی کے مطابق ہے لیکن اگر پہلے مجدہ کرلوں، پھر رکوع کروں، پھر تشہد پڑھوں، پھر تکبیرۃ الاحرام پڑھوں تو ساری دنیا کا مسلمان کیے گا کہتم نے ترتیب الث دی۔ تو جب تمہیں ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے تو اپنے آ دمیوں کے لانے کا حق کہاں سے ل گیا۔

میرے عزیزہ! میرے دوستو! آج تمہیدیں استوار ہورہی ہیں میرے ساتھ ساتھ اللہ چلتے رہنا۔ اٹھا۔ تم آزاد ہونماز پڑھویا نہ پڑھو۔ شیطان کے ٹائم پر چلے گئے نماز نہیں پڑھی ،اللہ کے ٹائم پر آگئے نماز پڑھ لی۔ آزاد ہو۔ پڑھویا نہ پڑھو۔ لیکن جب پڑھنے پر آمادہ ہوگئے تو اب مجبور ہوگئے کہ جیسی کہدرہا ہے ولی پڑھو۔ لیمن تم آ دھے مجبور آ دھے مختار۔ بیتو ملوکیت کو جواز بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ سارے کام اللہ کرواتا ہے تا کہ ہر بادثاہ کے خلط کام کے لیے ایک جواز اللہ کی طرف سے موجود ہو۔

بہت تھوڑا سا وقت جرد اختیار امیں لول گاور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ

جاؤں گا۔ کیکن یہ جملہ رائیگاں نہ جانے پائے۔منافق کا وجود دکیل ہے کہ انسان مختار

ہے۔ کافر کا وجود دلیل ہے کہ انسان اپنے اختیار سے انکار کرتا ہے۔مشرک کا وجود جو است کر میں لیا ہے کہ انسان کے سر میں میں میں

بتوں کو پُوج رہا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مختار ہے مجبور نہیں ہے۔

اک جمله کہنا جاہ رہا ہوں میں اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی

محنت سوارت ہے۔ ڈیڑھ ہزار سال ہوگئے اب تک طے نہ ہوا کہ انسان مجبور ہے یا مختار

ہے۔ایک جملہ میں فیصلہ کروں گا اگر مجبور ہوتا تو اللہ کو ہادی تھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اگرانسان مجور جوتا تو ضرورت کیاتھی کہ اللہ کسی کو ہادی بنا کر اس دنیا میں جھیجے ۔ تو کہنے لگا ل

گزشتہ سال میسورت پڑھ کے گیا ہوں۔اللہ نے اعلان کیا: ہدایت میں کروں گا

Presented by: https://jafrijibrary.com/

ہدایت کی ذمہ داریاں ہماری ہیں کسی اور کوحق ہدایت نہیں ہے تو جب ہدایت کی

و مدداریاں اللہ کی ہیں تو اللہ ہی جھیج تو ہماری ہدایت ہو۔ ہم کسی کو بنا کے اس سے ہدایت

نہیں لے سکتے۔ تو جہات مبذول رہیں اس لیے کہ بڑے نازک مسکلے پر لے آیا اور اس

مرطے پرآج کی تمہیری گفتگوتمام ہوجائے گ۔تو آدم کا آنا یادہے نا!

اساسِ آ دمیت اور قر آن۔ آ دم کا آنا ہدایت کے لیے۔ پہلا انسان بھی ہے پہلا

ہادی بھی ہے دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مختار ہے مجبور نہیں ہے اور اہلیس کا سجدے

سے انکار کردینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجبور نہیں تھا مخار تھا۔

ایک جملہ سنواوراس جملہ کواپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا۔اہلیس نے انکار کردیا

کہ بجدہ نہیں کروں گا اور جب بجدے کا انکار کرکے وہ چلا ہے تو اس نے مہلت مانگی تھی

کہ پرور دگار مجھے قیامت تک کی مہلت دیدے۔ پرور دگار نے کہا کہ نہیں قیامت تک کی ز

مهلت نہیں دوں گا بلکہ تجھے ایک معین وقت تک میں نے مہلت دے دی۔ تو کیا کہنے

لگا؟ پروردگار میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے یہی کہا ہے ناا

لا غوینکم اجمعین۔ مالک میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ بہبیں کہا کہ مالک مجھے مہلت دے دے تو میں کسی جماعت میں شریک ہوکر تبلیغ

کیے۔ میہ بین کہا کہ مالک بھے مہلت دے دے تو میں می جماعت میں سریک ہوار ہیں۔ کروں گا۔ دیکھووہ کہہ سکتا تھا نا! اہلیس کا تو کام ہی ہے دھوکا دینا وہ دھوکہ دینے کے لیے

کہہ دیتا کہ پروردگار مجھےمہلت دے دے میں جاؤں گا تیرے دین کو پھیلاؤں گا لوگوں

سے نمازیں پڑھواؤں گا، لوگوں کومسجد تک لے جاؤں گا، میں خوب تبلیغ کروں گا۔ اب

بعد میں جو چاہٹا وہ کرتا تو اس نے دھوکہ دے کے مہلت نہیں کی ے اہلیس کا اصول ہد ہے ا

کہ بیں اٹکارِ سجدہ کرکے اہلیس تو بن سکتا ہوں دھو کہ دے کر منافق نہیں بنیا جا ہتا۔

مسکه جبرواختیار کواس مرحله پرسمیٹ دینا ہے۔ اورسمیٹ کرنتیجہ دے دینا ہے تو

ادھراس نے انکار سجدہ کیا اور زکالا گیا اور ادھ آ دمؓ بنے ہی تھے زمین کی خلافت کے لیے | Presented by: https://jafnilibrary.com

انہیں بھی جنت سے باہر کیا گیا۔ جاؤ۔ دونوں جاؤ۔

تم دعا كو پڑھتے جانا:

الهي بحق محمد وانت المحمود وبحق على وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت المحسن وبحق فاطمة وانت المحسن وبحق فاطمة وانت المحسن وبحق فالحسين وانت قديم الاحسان.

ما لک تو محمود ہے کتھے محمر کا واسطہ ما لک تو اعلیٰ ہے کتھے علیٰ کا واسطہ، ما لک تو

آ سمان وزمین کا خلق کرنے والا ہے تخفیے فاطمہ زہراً کا واسطہ، مالک تو محسن ہے تخفیہ

من كا واسطه، ما لك تو قديم الاحسان ب تحقي هسينٌ كا واسطه.

یہ تاریخ انسانیت کی پہلی دعا ہے اور قبول ہورہی ہے محمدٌ کے وسیلہ ہے، علیٰ کے وسلے سے، فاطمہ زہراً کے وسلے سے، حسن کے وسلے سے، حسین کے وسلے سے۔ تو مجھے اب جمله کہنے کی اجازت دو گے کہ جب آ دمیت کی پہلی دعا ان وسلوں سے ہٹ کر قبول ا نہ ہوئی تو تمہاری عبادتیں ان سے ہث کے کیے قبول ہوجا کیں گ؟ میں نے بھی کہا تھا کہ آ دم میرا بھی باپ ہے آ دم تمہارا بھی باپ ہے۔ جتنے آ دمی اس کرہ ارض کے اوپر بستے ہیں ان سب کے باپ آ دم علیہ السلام ہیں اور آ دم علیہ السلام 🧯 کی زندگی کی پیرپلی دعا ہے۔ یعنی پوری نسل انسانی کی پیپلی دعا ہے جب پوری نسل انسانی 🕻 ی پہلی دعا وسلے کے بغیر قبول نہ ہوتو تمہارے دوسرے اعمال وسلے کے بغیر کیسے قبول موجائیں گے۔ / التولى و المجتنز المراج الم مجمی وراشتیں آئی ہیں آ دمیوں تک ان میں ایک وراثت پنجتن کے نام بھی ہیں۔ بیدوراثت ہے آ دم علیہ السلام کی تو اب ناخلف کو اور فرمانبردار کو پیجانے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نام لے کے دیکھ لو۔ اگر خوش ہوجائے تو فرما نبردار ہے اگر منه پھیر لے تو ناخلف ہے۔ وسیلہ! سمجھ میں آ گیا، واسطہ! سمجھ میں آ گیا۔ آ دمؓ کے بعد پہلا اوتو العزم رسول! 🚺 نوٹ ہے لیکن نجات نوح کے حوالے سے نہیں ہے کشتی کے حوالے سے ہے۔ نجات ہے! نجات ہے! مگر نوع کے حوالے سے نہیں ہے کشتی کے حوالے سے ہے۔جونجات یائے گانوخ کی امت میں سے، اس کے تین ایمان ہول گے۔ الله بدائمان، نوع بدائمان، نوع كى كشى يرائمان-جو نجات دینے والی ہے اگر اس کشتی یہ ایمان نہ ہوتا تو سوار ہی کیوں ہوتے؟ چنانچه جوسوار ہو گئے وہ خ گئے۔ جوسوار ہو گئے وہ نجات یا گئے۔ کشتی چلی ہے کیکن بیوی کشتی ہے باہر رہ گئی۔کشتی ہے انکار کر کے رہ گئی۔ اچھا تو بس اب دوصور تیں تھیں کہ یا تو

مجلس اوّل اسال آ دمیت اور قر آن { rr }-بیوی اس کشتی پیدا بمان نه لاتی کیکن اپنے شوہر کی محبت میں (جو نبی ہیں) کشتی میں سوار م ہوجاتی۔ دیکھو اس سے زیادہ احتیاط سے بیہ جملہ میں کہہ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ PRE-HISTORIC AGE کی بات ہے ماقبل تاریخ کی بات ہے خود میرے علم میں بھی details نہیں ہیں۔ دیکھونوٹ کی بیوی کشتی میں سوار نہیں ہوئی تو اب میرے دل میں بیرخیال آیا کہ چلو بھی تم نبی نہیں مانتی ہوتو ٹھیک ہے کم سے کم شوہرتو مانتی ہو\_ ا شوہر کی محبت ہے سوار ہوجاؤ۔ تو کشنی سے وشنی، نبی سے بھی وشن بنا دیتی ہے۔ تو یا نبی اللہ وہ راضی نہیں ہے۔ کشتی میں آنے پر تو ایسا کریں کہ ہاتھ بکڑ کے لے آئیں۔ آپ کی بیوی ہے۔ کہا: نہیں۔ اگر میں Comy کو Friesented by: https://jafrilbrand برار میں Presented کو اور اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ فی الدین دین میں جرنہیں ہے ہدایت میں جرنہیں ہے۔ اب تشتی چلی۔ تو کیا ایسا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تشتی میں ایک رسی باندھ دی تھی اور خود کنارے کنارے تھینچہ ہوئے مطلے تھے۔ اک سوال ہے کہ ساری امت کو تحشی میں سوار کردیا۔ اور خود کشتی کے باہر رہ کے ایک ری باندھ دی اور اسے کنارے كنار كينيخ موع لے حلے ايها تونهيں موا خودنوع بھي كشتي ميں سوار موع \_ مہیں تو لانا تھا آپ کو، کہتم اپنی نجات کی بات کررہے ہو، نبوت کو بھی نجات کشتی ہیں ملتی ہے کشتی سے باہر نہیں ملتی۔ یہ Message پہنچ گیانا میرے سننے والوں تک کہ ا نبوت کو بھی نجات کشتی کے اندر ہونے پر ملتی ہے کشتی کے باہر ہونے پر نہیں ملتی۔ کینی نوئے کشتی میں داخل ہوئے تو نجات ملی - Message دینا جاہ رہا ہوں نوٹ نے اینے آپ کوکشتی ہے الگ نہیں کیا کہ کشتی اور ہے نوٹ اور ہے نہیں نوٹے کشتی کے اندر ا ہے۔ یک سبب ہے کہ جب میرے نی نے عاور کی کئی بنائی تو خود عاور کے باہر نہیں اندرآ کے بلٹھے۔

بس میرے دوستو! میرے عزیزو! گفتگو اس مرطے پر تمام ہوئی اور اب میں مصائب تک جانے کے لیے کسی غرض کا محتاج نہیں ہوں۔علیٰ کی شان میں کہا گیا کہ پیہ ا نوٹے کی کشتی ہے۔ حسن کے لیے کہا گیا کہ بینوٹ کی کشتی ہے۔ حسین ابن علی کے لیے کہا گیا کہ پینوٹے کی کشتی ہے اور اگرتم حسیق ابن علی کی ولادت کے واقعات پڑھو کے تو حتہیں اندازہ ہوجائے گا کہ حسین کو بڑے ہونے کے بعد کشی نوٹے نہیں کہا گیا۔ بلکہ جب حسین ایک دن کا بچہ تھا تو اسے میرے نبی نے گود میں لے کر کشتی نوع کہا تھا۔ بچہ پیدا موا فرضة مبارك باد كے ليے آئے۔ حضرت أم سلم كوتو يجيانة بونا! أم المومنين أ حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها ـ يغِيْرِاكرمٌ المسلمة ك جرب ميں تھے، امسلمة سے كہا كہتم باہر بيٹھو ميڑے نواسے کی مبارک <u>۱۹۷۷ کا الله فرانا الله میالاند بین ۱۹ ماما کا این این کی و یورهی پر بیشی</u> ہوئی پنیمبراکرم کے چیزہ انور کو دیکھر ہی تھیں۔ دیکھا کہ چرے پر بوی خوتی ہے۔ نواسہ گود میں ہے اور ایک مرتبہ پیغیمر کی آ تھوں سے آ نبو گرنے لیے۔ نیار کے کہا: یا رسول الله بیزوشی کاموقع ہے، الله نے آپ کوایک نواسہ دیا ہے رونے کا سب کیا ہے؟ تو ہچکیاں لے کرمیرے نبی نے کہا کہ امسلم یوفرشت جوائے تھ نا مبارک بادویے کے لیے ان میں سے ایک فرشتے نے إنايا كدمير بينا تين دن كالمحوكا بياسا كربلاك ميدان مين شهيدكيا جائ گا-جب حسین ابن علی ۲۸ رجب کو تیار ہوئے تو ملنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن اجعفر طیار آئے، حفزت عبداللہ بن عباس آئے، حفزت محمد حفیہ آئے۔ نبی ہاشم کے بڑے لوگ آئے جب مرد خدا حافظ کہہ کے چلے گئے تو علیٰ کی بہن ام ہافی مسین کی پھوچھی وہ آئیں کہنے لگیں: بیٹے تجھے سفر مبارک ہولیکن میری خواہش یہ ہے کہ تو مچھ أ دنوں كے ليے اپنے سفر كوماتؤى كردے ۔ كها: يهو يهي امآل - بات كيا ب؟

اساس آ دمیت اور قر آن کہا: بیٹے بات یہ ہے کہ ہم بی ہاشم کا یہ دستور ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جنوب کی عورتیں نوٹ وماتم کرتی ہیں، نظر نہیں آتیں۔ تو مجينيج سن اجب تمهارے نانا رسول اللہ كا انتقال ہوا تھا تو تين دن تك ان كے گھر سے جنوں کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی رہیں تھیں۔ جب تیری مال کا انتقال ہوا تو تین دن پہلے سے وہ ماتم شروع ہوگیا تھا۔ جب علیٰ مرتضی دنیا ہے گئے جب بھی ماتم کی آ واز س آ رہی تھیں۔ جب حسن اس دنیا سے گیا جب بھی نوحہ اور ماتم کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ اب بیٹے تو آج جارہا ہے لیکن میں تین راتوں سے پچھ بیپیوں کے رونے کر آ وازیس من ربی مول، جونظر نہیں آتیں تو سنے نہ جا۔ بر استنزا تلك كولها مريحة كولوال انالله والعاليه واجعون وم باني كوتسل دي. خدا حافظ کہا۔اٹنے میں زوجہ رسول امسلمہ آئیں۔ مجلس تمام ہوگئ لیکن ابھی تو میں مصائب تک پہنچا نہیں بس پیر جملہ سنواور پھر مجھے اجازت وے دو۔ ام سلمہ آئس كيں۔ اس دن جب رسول روئے تھے اور ام سلمہ نے يو جھا 🕻 تھا کہ یارسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اس وقت رسول نے انہیں تھوڑی می می دی اور کہا تھا: ام سلمہ اسے شیشی میں رکھنا جب تک ریمٹی ہے میر ابیٹا زندہ ہے اور جس دن ریمٹی خون بن جائے۔ سمجھ لینا میراحسین دنیا سے چلا گیا۔ ام سلمةً آئيں كہا: بيٹا كہيں بھى جاؤليكن عراق نہ جانا۔ تيرے نانا ہائے عراق كہد کے رویا کرتے تھے۔ جھے سر زمین کر بلا کی مٹی دی ہے۔ ایک مرتبه حسین نے اشارہ کیا سرزین کربلا بلند ہوئی ساری زمینیں پہت ہوئیں اور اینے ہاتھ سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور کہا: نانی اماں ای مٹی میں بیمٹی بھی رکھ لیں۔ وہ مٹی ام سلمہ کے پاس محفوظ رہی۔ حسینًا نے کوچ کیا۔ شعبان گزرا۔ رمضان گزرا۔ شوال گزرا۔ ذیقعد کا مہینہ

گزرا۔ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا۔ افق مدینہ پرمحرم کا چا ندنمودار ہوا اور اب ام سلمڈ کے دل کا عجیب عالم تھا۔ بار بار حجرے میں جانتیں اور اس شیشی کو دیکھتیں۔ خاک ہے۔ دل مطمئن ہوجاتا پھر حجرے میں جانتیں شیشی کو دیکھتی خاک ہے پھر دل مطمئن ہوجاتا۔ عاشور کے ون ظہر کی نماز سے پہلے ام سلمڈ نے شیشی دیکھی مٹی تھی۔عصر کے وقت دیکھا خون ہو چکی تھی۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ساس آ دمیت اور قر آن 🔫 ۲۲ 🦫 میل دو

## مجلس دوم

بِسَمِ الله الرّخَلِن الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَالْمَالُمُونَ وَ لَيْسَ الْبِرِّ اَنْ تُوَلَّوُ وُجُوْهَكُمْ فَبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَعْرِبِ وَلَاِنَ الْبُرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْلِحِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَالُ عَلَى وَالنَّبِينَ وَ النَّيِبِينَ وَ النَّيبِينَ وَ النَّيبِينَ وَ النَّيبِينَ وَ النَّيبِينَ وَ النَّيبِيلِ وَالنَّالِيلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَالنَّالِيلِينَ وَ النَّيبِيلِ وَالسَّلِيلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْمَلَامُ وَالْمَالَ عَلَى الْمُلَامِ وَالنَّيلِينَ وَ الْمُلَامِ وَالضَّلَامِ وَالْمَلَامُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامُ وَالْمَلَامِ وَالطَّهُ وَالْمَلَامِ وَالطَّهُ وَحِيْنَ الْبُالِسُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَحِيْنَ الْبُالِسُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَحِيْنَ الْبُالِسُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَحِيْنَ الْبُالِسُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَحِيْنَ الْبُالِمُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ اللَّهِ الْمُلْمَامِ وَالْمَلَامِ وَالْمَلِي الْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلَامِ وَالْمُلْمِلُومُ وَالْمِلْمِ الْمُلْمَامِ وَالْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمَلِيلُومُ الْمُلْمُ وَالْمَلِيلُومُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُل

اساس آ دمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہور ہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں پرور دگار عالم نے انسانیت کے لیے بنیادی ایمان اور بنیادی اعمال کا اعلان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ لیس البوان تولوا وجو ہمکم قبل المشرق والمغرب.

نیکی بینیں ہے کہتم اپنے چرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو۔

نیکی بینیں ہے کہتم اپنے چرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو۔

ولكن البر من المن بالله - ينكى بير - كمالله برايمان لاؤ ـ

والميوم الأحز اورروز قيامت پرايمان لاؤ

والملئكة ادرالله كے فرشتوں پر ايمان لاؤ۔

و الكتب اور الله كي جيجي مولى كتابون پر إيمان لاؤ\_

والنسین اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ ان چیزوں کو ماننا ہے اور اب کرنا کیا

واتعی المال علی حبه ذوی القریبیٰ اوراینا مال اُس کی محبت میں غریب رشته

وارول تک پہنچا ؤ۔ بتیموں تک مسکینوں تک سوال کرنے والوں تک اور وہ غلام جنہیں معاشرے نے غلام بنالیا ہے ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال ان تک پہنچاؤ۔ اور فقط میہ کافی نہیں ہے۔

واقام الصلوة والتي الزكوة Presented by: https://jafrilibrary.com/

نماز قائم کرو، زکوۃ دیتے رہو۔اور ریجھی کافی نہیں ہے۔

والموفون بعهدهم اذا عاهدوا

اگر کوئی عہد کروتو اس کی پابندی کرواس عہد کو پورا کرواور سیجھی کافی نہیں ہے۔

والصَّبرين في الباسآء و الضرآء وحين الباس-اگر بياري آجائے، اگر گوئي پريشاني آجائي، اگر جنگ کي کيفيت پيدا ہوجائے تو ان کيفيتوں ميں صبر کرو، بے

چینی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جو مذکورہ چیزوں کو مانیں اور مذکورہ باتوں پڑمل کریں۔

او لنُک الذين صدقوا سيچوبي ميں۔

و او لئک هم المتقون اور صاحبان تقویل و بی ہیں۔

میرے نی نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا: من آمن بھذہ الایة فقد

ستكمل الايمان جس نے اس آیت پرعمل كرليا اس كا ايمان كامل موكيا۔

اب میں اپنے سادے سنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم خود یہ کیول نہ طے کریں کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور پھر

یمیں دوسرا سوال کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو روز آخرت کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو 🕻 مانو، الله کی جمیجی ہوئی کتابوں کو مانو، اللہ کے انبیاء کو مانو، تو مان لیں تو کیا فائدہ؟ اور نہ 🕻 انیں تو کیا نقصان؟ یه دوسوال ہیں جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت آسان إ ب ان كاجواب! سوال کیا ہے کہ ہمیں بیرق کیوں نہیں دیا کہ ہم طے کریں کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کیانہیں، ہے۔ بات پیر ہے کہ اگرتم مستغنی بالذات ہو، اگر محتاج نہیں ہو، اگر بے نیاز ہوتو 🎝 تہمیں حق ہے یہ طے کرنے کا کہ نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے۔لیکن اگر بے نیاز نہیں ہو کسی الم کے محتاج موتو اس سے یو چھنا ہوگا کہ نیکی کیا ہے کیانہیں ہے۔ دنیا میں بچہ آیا توعلم کے بغیر آیا۔ غذا کے بغیر آیا۔ لباس کے بغیر آیا، اسے غذا فرا بهم كلي**ان سنه ولها أن ديا باجوالله على فراتها كيا التادين** - تو وه محتاج تها يانهيس؟ تو اں کوبھی مانو کہ جب آئے تو ہدایت کے مختاج تھے ہدایت لے کرنہیں آئے۔ تو آ دمیت ہدایت کی مختاج ہے، ہرآنے والا بچہ زبان حال سے رکارتا ہے۔'' جمیں ہدایت جا بیئے۔'' تو اگریہ بات طے ہے کہ ہرآنے والے کو ہدایت چاہیے تو پھر کچھ ایسے بھی ہونا جاہیس جو ہدایت لینے کے لیے نہ آئیں بلکہ ہدایت دینے کے لیے آئیں۔ تو بچیہ ماں کا مختاج ، کھانے کا مختاج ، استاد کا مختاج ، جو کتابیں اس نے پڑھیں ان 🕻 کتابوں کا مختاج لیکن جب برا ہوا تو ماں کا مختاج نہ رہا۔ دوسری غذا ئیں مل گئیں۔ بچین 🕻 میں جو لباس ماں نے پہنادیا پہن لیا لیکن جب بڑے ہو گئے تو اس لباس سے مستغنی 🖣 ہوگئے۔اب دوسرالباس چاہئے۔ اور بڑے ہوئے تو استاد کے مختاج ہو گئے۔ کیکن جب پڑھ کیا تو استاد سے بے 🕻 نیاز ہوگئے۔ بے نیاز ہوئے جارہے ہو۔ جب تم پڑھ رہے تھے تو کتابوں کے محتاج تھے جب کتابیں پڑھ لیں تو کتابوں سے بے نیاز ہوگئے۔لیکن اگر زندگی جاری ہے تو خالق ہے نے نیاز نہیں ہو سکتے۔

تم کہد سکتے ہو، میں کہدسکتا ہوں کہ مال اور باپ نے ہمیں پیدا کردیا ان کا کردار

ختم ہوگیا اسی طرح اللہ نے ہمیں خلق کردیا اب اللہ کی ضرورت کیا ہے؟

تو بیہ وقت جو گزر رہا ہے غیرمحسوں طریقے پر گزر رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی پر صبہ رہیں ہ

ہے پھر دوسری مبع آ جاتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن وقت گزرتا رہتا ہے۔ ایسے غیر محسوں طریقے سے وقت گزرتا ہے کہ جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں بڑھتے ہوئے نظر

تہیں آتے، ناخون بڑھتے ہیں بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ای طرح سے وقت گزرتا

ہے گزرتا ہوانظر نہیں آتا۔

وقت کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام ہے سینٹر۔ اسے لمحہ کہہ لو، آن کہہ لو۔ تو ہمارے اوپر سے قطرہ قطرہ کرکے لمحوں کی صورت میں وقت گزرزہا ہے۔

بڑا نازک مرحلۂ فکر ہے۔ میں بھی عادی ہوگیا ہوں اس منبر سے مشکل مسائل /Presented by: https://jafrilibrary.com/

/Presented by: https://jafrilibrary.com/ بیان کرنے کا اور تم بھی عادی ہوای مبر سے مشل مسائل سننے کے۔ اب اگر سوچو تو جولمحہتم پر سے گزر گیا، وہ تہہارا ماضی ہے۔ جس میں بیٹھے ہو

اب ار موپو و وقعہ ) پرے را میں اور ہورا ماں ہے۔ ان یں ہے ہو وہ تمہارا حال ہے اور جو گزرنے والا ہے وہ تمہارا مستقبل ہے۔ میں پوری عالم انسانیت سے پوچھوں کہ جس کمح میں تم بیٹھے ہوتو اسی میں تم زندہ ہونا! تو تمہاری

السامیت سے پوپیوں رہ ہی ہے ہیں ہے ہیں ہو و ای میں مریدہ ہوما: یو مہاری زندگی ایک کمبحے کی ہے۔ کیرایک کمبحے کی زندگی سوسال کی کون بنا تا ہے۔اگرتم چاہو توایک کمجے سے زیادہ زندہ نہرہ سکو۔اس ایک کمبحے کوسانسوں سے منطبق کر کے وکھے

و توایک مجھے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکو۔ اس ایک مجھے کو سائسوں سے سطیق کر کے دیکھ الو۔ اگر رک جائے تو مرجاؤ۔ اگر باہر آگئی اور پھر اندر نہ گئی تو مرجاؤ۔ تو ایک ہی اسانس کے تو ہونا!

تو تمہارا وجود ایک ہی سانس کا ہے نا! تو وہ اگر س<u>ا</u>نس روک <u>لے تو</u> زندہ بندرہ سکو تو جب تک زندہ ہواس کے محتاج ہو۔

پوری عالم انسانیت اپی بقاء کے لیے اس کی مختاج ہے۔ عالمین بھی اللہ کے مختاج ، انسان بھی اللہ کے مختاج ، اسی لیے جب قرآن شروع ہوا تو آواز دی اساس آ دمیت اور قر آن 🔫 🦟 خلس دوم

بسم الله الرحمن الوحيم٥ الحمد لله وب العالمين٥

عالمین کو باقی رکھنے والا اللہ۔

اور جب قرآن ختم ہوا تو آ واز دی

بسم الله الرحمل الرحيم قل اعوذ بوب الناس.

يه قواب كائنات بيووه بهي ألكم كي مختاج ، انسان مووه بهي الله كامحتاج ـ جانورا پني بقا

آئے کیے اللہ کا عتاج ہے کیکن زندگی گزار نے کے لیے قرآن کا محتاج نہیں۔ لیکن انسان اللہ کا محتاج ہے کیکن زندگی گزار نے کے لیے قرآن کا محتاج نہیں۔ لیکن انسان

ا پنی بقامیں اللہ کا محتاج اور اپنی زندگی گر آر گھنے میں معاشرہ کا محتاج۔ تو آ دمی وہ ہوگا جو ایک طرف اللہ سے رابط رکھ ایک طرف معاشرہ سے رابطہ رکھے۔ اللہ سے رابطہ ہوگا

مناز قائم كرو\_ بندے سے رابط ہوگا زكوة ويتے رہو۔

ہم اللہ کے محتاج رہیں گے اس کے بغیر ہلم نہیں رہ سکتے ۔ میرے پاس ایک حجود ٹی مرور پر معرود طالان کو ایک مسلط مربط اور معرود ورکنتی میں

/resented by: https://jafrilibrary.com/ جبتم برے

ا ہو آئے تو تہمیں اچھی غذا ئین ل گئیں اب مال کے متان نہیں رکھے۔ بدلہ ل گیا ناا

اچھاتم لباس کے محاج تھے جب بڑے ہوئے تو اس لبا می کی محاج ندر ہے۔

بدلہ ال گیارتم علم کے محاج تھے۔ تہہیں علم دے دیا استاد نے ، تہہیں علم دے دیا کتابوں ' نے۔ بدلے میں کچھال گیارتم اللہ کے محتاج تھے۔ اگر دو اللہ ہوں تو اس کے بدلے اس

ے پاس چلے جاؤ۔ مجبوری میہ ہے، کہ ہے ایک تو اُسی کو ماننا ہے۔ ا

اب میری گفتگونلخیص پارہی ہے کہ اس اللہ سے رشتہ کو جوڑ لیزا، نیکی بہی ہے کچھ

اور نہیں ہے ۔ وہ اللہ جو تنہاری بقا کا ضامن ہے جو تنہارے وجود کا ضامن ہے اس سے

رشتہ کو استوار کرنا یہی نیکی ہے۔

ایک رشته الله ہے، ایک رشته معاشرہ ہے۔

اقام الصلواة وايتاى الزكواة نماز قائم كروزكوة ديية ربور چيننج كررها بول كه

إلى و حقر آن ميل بير كبين أبين م كهز كوة فالترويو-

نکالنے میں اور دینے میں فرق کیا ہے؟ ﴿ اگر نکالو گے تو غریب تمہاری ڈیوڑھی پرآئے گااور اگر دینے جاؤگے تو تم اس کی ڈیوڑھی پر جاؤگے۔

ز کو ۃ ادائیگی کا تھم ہے ز کو ۃ نکالنے کا تھم نہیں ہے۔ ایک طرف غریب کوروکا تو نہ نگل مانگنے کے لیے اور اس طرح اس کی احساس کمتری کو دور کیا اور دوسری طرف امیر کو

مجور کیا کہ غریب کے دروازے پر آئے گا کہ احساس برتری کا خناس د ماغوں سے نکل

جائے۔

بوری نقد اسلامی کا خلاصہ ہے کہ جو صاحبِ نصاب ہو وہ مستحق تک پہنچائے۔لیکن بوری تاریخ اسلام میں صرف ایک نظر آیا جو زکو ہ لینے کے لیے آیا ہے۔

میں نے آج سے اٹھارہ (۱۸) سال پہلے اس منبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ علی ا دینے کے لیے نہیں گئے۔انگوٹشی دے دی۔ یہ وہی انگوٹشی تھی جوسلیمان علیہ السلام کے

Presented by: https://jafrilibrary.com/

جب تک وہ انگوشی سلیمان کے ہاتھ میں رہی وہ بادشاہ رہے۔ اور ایک دن وہ 🕻

نہانے کے لیے دریا پر رکے اتفاق ہے وہ انگوٹنی ضائع ہوگئ۔ باوشاہت چھن گئی اور پھر کے مجمل کے ایک

کسی مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوشی سلیمان کو واپس ملی تو بادشاہت واپس آئی یو بیروہ انگوشی تھی جس پرسلیمان کی بادشاہت کا مدار تھا۔علیٰ نے وہ انگوشی زکو ۃ میں دے دی۔

زكوة مال كے جاليسويں حصه كو كہتے ہيں۔ توجس في سليمان كى باوشارت زكوة

میں دے دی ہواس کی پوری پاوشاہت کیا ہوگی؟ا

لیس البران تولواو جو هکم قبل المشرق والمغرب نیکی بیزیس ہے کہ تم اپنے چہرے کومشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھادو۔

تو میں نے کیا سوال قائم کیا تھا کہ مالک ہمیں بیافق کیوں نہیں ہے کہ ہم طے کریں کہ نیک کیا تھا کہ مالک ہمیں بیافت کے میں اور جب کریں کہ نیک کیا تہیں اور جب

مخاج ہیں تو جو ہماری احتیاجات کو پورا کرنے والا ہے حق فیصلہ اس کے باس ہوگا کہ نیکی

اساس آویت اور قرآن - ( ۳۲ )- مجلس ودم

کیا ہے نیکی کیانہیں ہے۔ تو اب ربط رکھنا ہے اللہ سے ادر اسی ربط رکھنے کا نام نیکی ہے۔ اس نیکی کا انفرادی نام ہے عبادت اور عبادت ہوتی ہے قربۂ المی الله۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو نیکی وہ عمل ہوگا جو تہمیں اللہ سے قریب کردے۔ جو عمل اللہ سے دور کرے وہ نیکی نہیں ہوتی۔

کمال کی بات میہ کے کہ روزہ نیکی ہے بہت بڑی ہمس وز کو ۃ نیکی ہے بہت بڑی، اللہ جے بہت بڑی، اللہ جے بہت بڑی، اللہ جے بہت بڑی نیکی ہے۔ ان سب نیکیوں اللہ نے نماز کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔

اور میرے نی کے کہا: الصلوة عمود الدین۔ نماز دین کاستون ہے۔ روزہ کونیس کہا دین کاستون حالانکہ بہت بری عبادت ہے، خمس وز کو ق کونیس کہا

> حج و جہاد کوئییں کہا، نماز کو دین کا ستون کہا۔ | d by: https://jafrilibrary.com

المجان المجان

کھڑا ہوکر چاتا ہے، گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے چار پیروں پر چلتے ہیں، سانپ، بچھو، حشرات الارض بیررینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ چوتھی کیفیت نہیں ہے۔ یا قیام کی حالت میں چلے یا جاروں پیروں سے چلے یا سینے کے بل چلے۔

ن نمائندگی ہوجائے، سجدہ رکھا کہ حشرات الارض کی نمائندگی ہوجائے۔ تو بینماز تمام مخلوقات کی نمائندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔

تو روزہ دین کا ستون نہیں ہے، جج دین کا ستون نہیں ہے۔ بہت بڑی عبارتیں ہیں کہ جن کا تام سے رما ہوں خس و زکوۃ دین کے ستون نہیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات میہ ہے کہ ہرایک عمر میں ایک ایک مہتبہ واجب ہے لیعنی جج اللہ سے قریب کرتی ہے لیکن عمر میں ایک مرتبہ خس وزکوۃ اللہ سے قریب کرتے ہیں لیکن سال میں ایک مرتبہ، دوزہ آ

- @ mm } اساس آ دمیت اور قر آن اللہ کے قریب کرتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ تمیں دن۔ اور نماز اللہ کے قریب کرتی ہے 🕽 چوہیں گھنٹوں میں یانچ مرتبہ۔ تو اصول ملا کہ جو عبادت اللہ سے زیادہ قریب کرے وہ زیادہ اہم۔ تو انسانوں میں بھی وہ انسان زیادہ اہم ہوتا جو بندوں کو زیادہ اللہ سے قریب کردے۔ (اب سوال یہ ہے کہ) اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو کیا عبادتوں کی ضرورت نہیں؟ اُ رسول قاب قوسین پر گئے۔اب اور قربت کا مرحلہ نہیں ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ رسول 🕯 کواب عبادتیں نہیں کرنی جاہئیں؟ دیکھونماز کیوں پڑھتے ہو: اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ع کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ Presento Lby https://afvilledailyson تو سارے کام کرڑہے ہواللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ توجب اللہ سے قریب ا ہوگئے تو اب تو عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس اصول کو توڑا ہے میرے نبی نے کہ میں آ قرب کی آخری منزل پر ہوں، قاب قوسین پر پہنچ گیا۔ کیکن اتنا قریب اب بھی نہیں ہوا 🥻 کہ عمبادت سے بے نیاز ہوجاؤں۔ جانے کے بعد محدہ کیا کہ تھے سے قریب تو ہو گیا ہول لیکن اور قریب ہونے کے لے بحدہ کررہا ہوں۔ توبیہ ولی لیلیں دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب بیٹی گئے ہیں اب نماڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ولی بناؤ کے تو ایسے ہی احق ملیں گے۔ میرے نی کی بوری زندگی دیکھو۔ غارحرا میں کیوں رہا؟ ساللہ کے لئے۔

مكه كى زندگى ميں پھر كيوں كھائے؟ اللہ كے لئے۔

بدر کی جنگ میں کیوں گیا؟.....اللہ کے لیے۔

طائف کی بہاڑیوں میں زخمی کیوں ہوا؟ ۔ اللہ کے لئے۔

، ججرت كيول كى؟ الله كے ليے

مباہلہ کیوں کیا؟ اللہ کے لئے

توجب بھی میرے نبی کے کسی فعل کے لیے سوال کروگے کہ یہ کیوں کیا۔

توجواب آئے گا" اللہ کے لئے!!''

اور اب میں نی کے بعد یوچے رہا ہول کہ علی کہال پیدا ہوا؟ اللہ کے گھر

ينر

علیٰ کہاں شہید ہوا؟ ۔ اللہ کے گھر میں ۔ تو ان سے موازنہ کڑو گے جو میٹرنٹی ہوم میں پیدا ہوتے ہیں؟

میں یہی سمجھانا جاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو: کہ مکتہ کے چورا ہوں پر پیدا

ہونے والے اور میں، اللہ کے گھر میں پیدا ہوائے والا اور ہے۔ یہ پہلا انسان ہے تاریخ آ دمیت کا کرچھوی کا ٹیوفوی الاراگی اللہ عملا الرگھر بوط السح ارامیان الرحمی کا کرچھوں کا اسان

آ دمیت کا گداشتی کی پیونی طرالدا کی الله علی الواقعه بول کی اور میان گرای ہے۔ اور میت کا گذاشت کرنا رہا ہے اور اس اللہ کی اللہ کا ایا خدا کے رسول کی حفاظت کرنا رہا یا خدا کے ا

وا کا رسی میں وہ حرما میں رہا؟ یا حدا سے رسوں کی تفاطی حرما رہا یا حدا ہے۔ وشمنوں سے کڑتا رہا۔ پوری زندگی گزری ہے خدا کے لیے تو کیا اس کا ذکر خدا کا ذکر نہیں یہوگا اور آئی کو یکارنا خدا کو یکارنانہیں ہوگا؟ کب تک غیر اللہ کی مدد کوشرک اور بدعت کہتے

ر ہوگے۔ تم چیخ رہے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے:

اِن تنصروا الله ينصر كم (سورة مُحراً يت ٤)

اگرتم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ کی سُنّت ہے۔

سوره بقره آيت ٢٣٥ من ارشاد بوا من ذاالدى يقرض الله قوضاً حسناً.

الله قرض بھی مانگتا ہے غیر اللہ سے اور ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کی طرف نظر کی۔

الله من ما حروني في هذا الامر - امر ثبوت من ميري مدوكر في والاكون بي؟

تویار سول الله آپ تو نبی الله بین الله نے بھی مدمانگی ہے۔ تو یہ علی سے مدو

مانگناشرک کیسے ہوگیا؟ نبی نے براہ راست نہیں کہا کہ یاعلیٰ تم میری مدد کو آ جاؤ بلکہ عموی طور پر کہا کہتم میں سے کون ہے جومیری مدد کرے گا۔ تا کہ کوئی بیہ نہ کھے کہ جانبداری

سے مددگاری کا عہدہ وے دیا۔

یہ" ایکم" قرآن مجید میں بھی ہے۔ جب حضرت سلیمانؓ نے بلقیں کے تخت کو

لانے کے لیے درباریوں سے کہا۔

ایک میا تینی بغوشِها ( سوره تمل آیت ۴۸) تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو لے کرآئے۔

قال عفویت من المجن جؤل کا ایک سردار بولا کہ میں دربار کے برخواست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤل گا۔

یمی جملہ دعوتِ ذو العشیر ہ کے روز کہا اور یمی جملہ ''ای سکم"کے ساتھ میرے نبی ًے جمرت کی شب سے پہلے شام کو کہا کہتم میں سے کون ہے جو آج کی رات میرے بستر یرسوجائے

یہ جملہ کیوں کہا؟ معلوم ہے کہ علی کوسونا ہے۔ تو سلا دیکھیئے میہ کہ بیا گیا۔ ضرورت ہے کہتم میں کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پرسوجائے؟ تو بیہ کہہ کر بتانا آ

یمی تھا کہ دوسرے کام کرنے والے بہت ال جائیں گے سونے والا ایک ہی ملے گا۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بلاغت کی ضرورت نہیں ہوتی لفظ خود بولتے

بين ـ ذوالعشير ه مين كها ـ

ایکم یهاجرونی فی هذا الاموتم میں وہ ایک کون ہے۔ جومیری مدد کرنے

اساس آ دمیت اور قر آن ۲۳۰ 🗕 مجلس

لا ہے۔

تورسول في ماتكابى ايك تفاتو دوسرول كويريشاني كيول؟

تو زندگی بھر مدد کی رسول کی علیٰ نے۔ اور کیا تہماری مدونہیں کی؟

کیا بھول گئے ناد علی مظھر العجائب کل ہم وغم

دنیا کے سارے مسائل حل ہوں گے علیٰ کو پکارنے سے۔ اب وہ نبی ہوں یا امت ہوعلیٰ کو یکارے بغیر مسلم حل نہیں ہوگا۔

تم اُدھر سے اِدھر آئے ہو والدین کے ذریعے۔ آغاز کا انجام سے ربط ہوتا ہے۔ اور اِدھر سے اُدھر جاؤگے امام کے ذریعے۔

يوم ندعواكل أناس باما مهم (سوره ني اسرائيل آيت ا)

قیامت میں ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ذریعے خلیفہ کے

ذريع نهين ١٩٠٥ باعد كالمالة المالة المرابع الهيرة المالة عام كار خليفة المسلمين كر

وریعے نہیں بلایا جائے گا۔ صدر مملکت کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا۔ جنہیں امتخاب کیا ہے اپنی مرضی سے ،ان کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا۔

ی رات میں ہلایا ہے امام کے ذریعے اگر''صدر'' کے ساتھ چلے گئے تو َ حشر کیا

ہوگا؟

تو الله امام کے ساتھ بلائے گا اب وہ اچھا امام ہو یا برا امام۔ دنیا میں نہیں کھلا لیکن وہاں جا کریتہ چلے گا کہ اچھا امام کون ہے برا امام کون ہے۔لیکن نبی دین کے لیے

بتا گیا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ گیا۔

انت امام المتقين انت قسيم النار والجنة

تو ہے متقین کا امام اور تو ہے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔

اور پھراس کے بیٹوں کے بارے میں کہا: الحسن والحسین امامین قاما او قاعدا۔ میں اسلام میں۔ سلے کریں تب بھی امام و

🖡 گزرے ، احباب کے گھوڑوں ہے گزرے حسین کی خدمت میں آئے اور کہا: مولا کچھ

ا ومرکے لیے زک جانیں۔ حسین نے کہا: ہم تو ابھی چلے ہیں رکنے کا سبب کیا ہے؟ تو عباس نے اپنی زبان ے کچھ نہیں کہا مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اب جو حسینؑ نے پیچھے دیکھا تو دیکھا بیار بٹی نانی کا ماتھ تھامے ہوئے ہیے کہتی ہوئی آرہی ہے: محلاً محلاً یا اہی۔ اے بابا مھر جا کیں۔ قریب آئی بابا کوسلام کیا اور کہا: بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ ہے اصرا، كرول كرآب مجھے لے چلین ، بابا میں تو اپنے جیموٹے بھائی كود يكھنا جا ہتی تھی۔ صغرانے باپ کوسلام کیا، چوپھی کوسلام کیا، مال کوسلام کیا، بھائی کی طرف ہاتھ ا اٹھائے۔ بچہ ہمک کر بہن کی گود میں آ گیا۔ بھار بٹی بھائی کو بیار کرنے لگی۔ ایس وجبر المحال المحالی و برهیں۔ بیٹا اصغر گود میں آ جا۔ اصغر گود میں نہ آیا۔ ماں آ گے برهیں سٹے میری گود میں أُ آجا۔ بیٹا نہ آیا۔ بہن سے چیٹارہا۔ ایک مرتبہ حسین آ گے بڑھے۔ اصغر کے کان میں کہنے لگے: مٹے کیا تیر کھانے کے لیے پیدائیں ہوا تھا؟

بيڻا باپ کي گود ميں آگا۔.

اساس آدمیت اور قر آن 🔫 🔑 🤛 مجلس موم

## مجلس سوم

رِستَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِهُ وَ الْمُورَا لَرُحُمُنِ الْمُشُرِقِ وَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنَ تُوْلُوا وُجُوهَكُمُ وَبَلَ الْمُشُرِقِ وَ الْمُعْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنَ امَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْلِخِرِ وَالْمَكُنِّ وَالْمَكْنِيَ وَ الْبَيْنَ وَ وَالْمُورَالُورِ وَالْمُلْكِينَ وَ الْمُلْكِينَ وَ الْمُلْكِينَ وَ ابْنَ الْمَالَ عَلَى وَالْمُلْكِينَ وَ ابْنَ الْمَالَ عَلَى وَالْمُلْكِينَ وَ ابْنَ الْمَالَ عَلَى وَالْمُلْكِينَ وَ ابْنَ السَّالِيلِينَ وَ وَلِي الرِّقَابِ \* وَاقْمَالِطُلُونَا وَ الْمُلْكِينَ وَ وَلِي الرِّقَابِ \* وَاقْمَالُطُلُونَا وَ الْمُلْكِينَ وَ ابْنَ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلُونَ فِي الرِّقَابِ \* وَاقْمَالُونَا وَ الْمُلْكِينَ وَ الْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِينَ وَالْمُولُونَا وَ الْمُلْكِينَ وَ الْمُلِينَ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْلُونِ وَالْمُنْكِينَ وَ الْمُلْكِينَ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْكِينَ وَالْمِنْكُونَ وَالْمُنْكُونَ وَالْمِنْكُونَ وَالْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُونَ وَالْمِنْكُونَ وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونِ الْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُولَالْمُلْكُونَا وَالْمُلْكُونَا وَالْمُعِلِيْكُونَا وَالْمُلْكُولِيْكُونِ وَلَيْكُونَا وَالْمُولِيْلُولُولُولُونَا وَالْمُعُلِلْم

عزیزان محترم! سورۃ بقر کی کے اویں آیت کے ذیل میں میہ ہمارا تیسرا سلسله گفتگو ہے جس کے لیے عنوان معین ہے "اساس آ دمیت اور قرآن۔" کل گفتگو اس مرحلے پرری تھی کہ اس آ میمبار کہ میں پرور دگار عالم نے نیکی کی تعریف بیان فر مائی۔ لیس البوان تولو او جو ھکم قبل المشوق والمغرب۔ میہ نیکی نہیں ہے کہ تم این چرے کومشرق یا مغرب کی طرف جھادو۔

ولكن البّر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والبين. نيك يه ہے كەخدا پرايمان لاؤ، قيامت پهايمان لاؤ، فرشتوں پرايمان لاؤ، خداكى € r · }-اساًی آ دمیت اور قر آن

بجیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ اور تنہا حقیقتوں کو ان لینا کافی نہیں ہے بلکہ جو کمایا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔

واتنیٰ الممال علیٰ حبُه۔ اللہ کی محبت میں اپنے مال کوخرچ کرو۔ کن برخرچ

ذوی القوبیٰ۔غریب رشتہ داروں پر۔

واليتلمي والمهساكين مسكينول يرءمسافرول يرء ماتكنے والول براوران غلامول یرخرچ کروجن کی زندگیاں غلامی میں گزر دہی ہیں۔

اور یہی کافی نہیں ہے نماز کو قائم کرو زگوۃ دیتے رہو۔ اب بینماز اور زکوۃ بھی كافى نہيں۔ اگر كوئى وعده كروتو وعده كو يورا كرو۔ اسلام كى بنياد بد ديانتي نہيں ہے ايفات

Presented by: https://jafrilibrary.com/ وعرو سے

والصابوين في البآساءِ والضواءِ اور ويكمو وعده كو يُورا كرلينًا بي كافي نهيل ے۔ اگر مرحلہ آئے مبر کرو، اگر پریشانی آئے مبر کرو، اگر جنگ کے طالات پیدا ہوجا ئیں صبر کرو۔

اگراس يورے ايجندے يرعمل كيا تواوليك الذين صدقوا۔

سیے وہی ہوں گے۔ متقی وہی ہوں گے۔ سیے وہی کہلائیں گے۔ متقی وہی کہلائیں گے۔اس طرح آبیمبارکہ میں نیکیوں کی فہرست دے دی۔ تو کھے چیزوں کو ماننا ہے، کچھ

چیزوں کو کرنا ہے۔

گفتگواینے تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی۔" بری کہتے ہیں نیکی کو" ب"'''ز' پر تشدید ہے۔'' ہو''لعنی نیکی۔ کچھ چیزوں کو ماننا نیکی ہے، کچھ حقیقوں کو ماننا نیکی ہے اور کے کھے کاموں کو کرنا نیکی ہے۔

اب تخيص دے رہا ہوں۔ تم اسے نیکی کھو ۔۔ خبر کھو ۔۔ دین کھو ۔ اسلام کہو عبادت کہو۔ لفظ الگ الگ ہیں مفہوم ایک ہے۔ ذرا میں قریب ہوجاؤں اپنے 🖣

اسال آ دمیت اور قر آن سننے والوں سے، دیکھولفظ الگ الگ ہیں۔ ایک لفظ ہے ''عبادت''، ایک لفظ ہے'' خیز'، ایک لفظ ہے'' فیکی''، ایک لفظ ہے ' دین''۔ ایک لفظ ہے'' اسلام'' ، ایک لفظ ہے'' صراطِ مسقیم'' ، جو نیکی ہے وہی دین ہے، وبی عبادت ہے۔ وہی صراط متنقم ہے۔ اچھا تو اب میں نے یہ جملہ کیا کہا؟ جو نیکی ہے وہی خیر ہے، وہی تقو کی ہے، وہی عبادت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی صراطِ منتقیم ہے۔ بھی یا پنچ وقتوں میں <u>آ</u> آواز دے رہے ہو۔ اهد نا الصواط المستقيم كرف والله كي بارگاه يل أور كهدري مو میروردگارسیدها راسته دکھلا دے۔ صر/deftiliblary المعالمة المعالية المعالية المعالية المعالمة المعالم ما لک انکا راستہ دکھلا دے۔ لیعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تم اللہ کا راستہ نہیں مانگ رہے ہولوگوں کا راستہ مانگ رہے ہو۔ کتنی عجیب وغریب بات ہے کہ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے تو دعا مانگواللہ پر ور دگار اپناراستہ دکھادے۔ نہیں اپنانہیں۔ نعمت یانے والوں کا راستہ دکھلا دے۔ بھئ ہزاروں مرہبہتم نے بیہ آیت پڑھی ہوگی۔ ہزاروں مرہبہتی ہوگی۔ ا جھا جو صراطِ منتقم نعت یانے والوں کا راستہ ہے ای صراطِ منتقم کے لیے 🖠 برور دگارنے قرآن میں آ واز دی۔ وان هذا صراطي مستقيما - (حوره أنعام آيت ١٥١٠) بدراستہ جونعت یانے والوں کا راستہ ہے "صواطی" بدمیرا بھی راستہ ہے۔اللہ کہدرہا ہے یہ جومیرا راستہ ہے میں تقیم ہے۔ "فاتبعوہ" ای رائے پر چلتے رہو۔ بھی لراستہ کے کہتے ہیں؟ جس میں چلا جائے۔اللہ کہدرہائے پیرمیزا راستہ ہے۔تو کب آیا و حلنے کے لیے؟ تو ہیں کچھاللہ جیسے جو چلتے رہے اس رائے یہ اب دیکھو ہزاروں مرتبہتم نے بیا آپ مبارکہ ٹی ہوگی لیکن اب مجھ سے سنتے جاؤیہ

اباں آدیت اور قرآن جل ہے۔ جل میں ایسے جن کا چلنا اللہ کا چلنا ہے۔ وہ ہیں کون؟ حسواط اللہ ین انعمت علیهم۔

پرور دگار ان کا راستہ جن پرتم نے اپنی نعتیں اتاری ہیں۔ تو نعت والوں کا راستہ

ما نگ رہے ہونا! تو نعت کیا فرعون پرنہیں اتری؟ نعت کیا نمرود پرنہیں اتری؟

نعت قارون به بھی آئی، نعت ابولہب کو بھی آئی۔ آئی یانہیں؟

رز ق نعمت ہے، دین نعمت ہے۔ اولا دنعمت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا، سانس لینا نعت ہے۔

د نیا میں زندگی گزارنا، سائس لیزا نعت ہے۔ تو بیفتیں فرعون اور نمرود کونہیں ملیں؟ پوری طرح محسوں کروتو پھر میں اس مقام

ے آ //Presented by: https://jafrilibrary

رزق نعت ہے۔اولا دنعت ہے۔ سایہ نعت ہے۔ مکان نعمت ہے۔ کثرت نسل نعمت ہے۔

رزق واسع نعت ہے۔ زمین پہ چلنا نعت ہے۔ سانس لینا نعت ہے۔

کی کھولوگوں کو اپنا پابند بنالینا نعت ہے۔ تو رینعت تو فرعون کے پاس بھی تھی، پینعت تو نمرود کے پاس بھی تھی،

ہان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی۔

تو اب بیکون می نعمت ما نگ رہے ہو؟ تو آ دھا جملہ کہہ کر سوال کرتے ہو۔ بھئ جملہ پورا کرو۔

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين.

ما لک نعمت والوں کا رامتہ دیدے،غضب والوں کا نہیں، گراہوں کا نہیں۔ اب

جونعت والا ہوگا وہ غضب والانہیں ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوگا؟ بینہیں کہا کہ پروردگار نعت

اساس آ دمیت اور قر آن والوں کا راستہ بتلا دے اس لیے کہ فعت والوں میں فرعون بھی ہے، مامان بھی ہے، قارون مجمی ہے، ابولہب بھی ہے، ابوجہل بھی ہے۔ ریسب وہ ہیں جنہوں نے نعتیں پائی ہیں تو اب اللہ نے قید لگادی کہ فرعون غضب والا ہے، فرعون گمراہ ہے۔ نمر و دغضب والا ہے، نمر و د گمراہ ہے۔ نعتیں ہول کیکن غلطیاں ساتھ میں، گراہی ساتھ میں تو اور اب ایسے تلاش کروجن کے پاس فقانعتیں ہوں غضب نه ہور فظ نعتیں ہوں گمراہی نہ ہو۔ تو اب میں ایک جملہ سے انکا تعارف کراؤں گا اور ا آگے پڑھ جاؤں گا۔ ديكهو جهال غضب موكا وبال رحمت نهيل موكى اورجهال رحمت موكى وبال غضب مبین ہوگا دو ہی صورتیں ہیں۔ میں واضح کرنا حیاہ رہا ہوں کہ وہ ہیں کون نعمت والے جن ر پر غضب نبار ۴۳ یا داند کا آورا الو اگر ایکی تا که از کار نبایل <mark>۴۳ و ese با چ</mark>یل کون؟ تو یادن هوگا یا ا ات ہوگی دونوں متضاد ہیں۔ اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی اگر رات ہوگی تو ون نہیں ہوگا۔ اگر خیرے تو شرنہیں ہوگا اگر شرہے تو خیرنہیں ہوگا۔ اگرغضب ہے تو رحت نہیں ہوگ۔ اگر رحت ہے تو غضب نہیں ہوگا۔ اب کہاں تلاش کریں جن کے یاس فقط رحمت بَوَغِضْبِ نه بُو، بَعِينَ آيك آيت نے تلاديا۔ ان اللّٰه وملائكة يصلون على النبي يا إيهاالذين امنو اصلوعليه وسلمو تسليما الله ورود بھیج رہا ہے، اللہ رحمتیں نازل کررہا ہے۔فرشتے رحمتیں دے رہے ہیں؟ نبی پر ایمان لانے والے تم بھی نزول رحت کی دعا کرو۔ رک جاؤاس مرحلے پر درود ہے نبی کے لیے تحری کے لیے نہیں۔ ان الله وملائكة يصلون على النبي الله في يرتسي نازل كرم بي ج الرشية آن رحمتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ نبی پر رحمتیں آ رہی ہیں محماً پر نہیں۔ اچھا اللہ نے کہا۔

{ rr }\_ اساس آ دمیت اور قر آن سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً مين اين عبدكو، اين بنده كومعراج مين لے 🦆 گیا، کهه دے که تعتیں عبدیہ آ جا ئیں۔نہیں نبی پر۔ مجرٌ پرنہیں،عبد پرنہیں۔اچھا تو کہہ وے کہ میں رحمتیں نازل کرتا ہوں اینے رسول پر کہا: نہیں رسول پر نہیں نبی بر۔ فرق كيا ہے؟! محدً اس ون سے ميں جس ون پيدا ہوئے۔ رسول اس ون بيع جب اعلان رسالت کیا عبداس وقت بے جب معراج میں گئے۔تو اگرعبد پر ہوتی نزول و رحت تو معراج کی رات سلامت ہوتی۔ اگر رسول یہ رحت آتی تو رسالت کے دن پر ا رحت ہوتی۔ اگر محمد یہ رحمت ہوتی تو پیدائش کے دن سے ہوتی۔ نہیں نبی یہ رحمت ہے ا اب نبوت کب ہے؟ كنت نبياً و آدم بين الماء والتين من ال وقت بهي ني تها جب آرم يالي اورمنی / Presented by: https://jafrilibeary.com سلسله فكرطويل ہے تو نزول رحمت نبی پر عبد پرنہیں۔ محمد پینہیں۔ رسول پرنہیں ۔ نبی پر اور نبی کب ہے۔ جب آ دم نہیں بنا تھا وہ نبی تھا۔ میرے نبی نے آ واز دی کہ اے میرے ساتھیو! لا تصلوا عليَّ صلاةً بتوا مجھ پر درود ایسے نہ جمیجوجس کی دم کاٹ دی گئی۔ اُ " بعرا" جس كي نسل نه حطے اس كا ذكر ہے ابتر ۔ تؤبات واضح موئي ابتر جو بےنسل مو۔ جو مرد بےنسل ہوای کا نام ہے اہر جو عورت بےنسل ہوای کا نام ہے بترا۔ تو چونکہ صلاۃ آ أُمُومُث إلى لي يغيمر ني كها لا تصلو اعليَّ صلاة بتواً مجھ يرابتر درود نه بيجو\_ابتراتو ا میرے دشمن میں ۔ مجھ پر اہتر درود نہ بھیجو۔ دم بربیدہ درود نہ بھیجو۔ جس کی دم کٹی ہوئی ہو ایسی درود نہ المجيجود ان شائنک هوالابتر مشرک نے کہا تھا کہ رسول بے آس ہے۔ وہ تین 🛊 ا آیول کا تو مورہ ہے۔ جب کہا گیا کہ رمول بے سل ہے۔ رمول کی نسل آ گے نہیں بوھ آ إربي ہے۔ تو قرآن نے كيا آواز دى، بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك إ

اساس آ دمیت اور قر آن 🔑 🥒 مجلس سوم

الكوثو حبيب ہم نے تہمیں كوثر عطا كرديا۔

فصل لربک اینے رب کی نماز پڑھ۔

وانھو قربانی دیدے۔

ان شانئِک هوالابتو مبیب تو ابترنہیں ہے تیرا دشمن ابتر ہے۔اب وہ چھیا

و بھن ہو یا کھلا دیمن ہو۔چھوٹی دیمنی کرے یا ہڑی دیمنی کرے۔جسم رسول سے دیمنی کرے ایا نفس رسول سے دیمنی کرے۔ جودیمن ہے وہ ابتر ہے۔تو مشرک کیا کہدرہا تھا؟ رسول

نعوذ باللہ بےنسل ہے اس کی ذریت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ بےنسل ہے اس کی ذریت نہیں ہے۔

مشرک کا دعویٰ تھا کہ رسول بےنسل ہے اور اللہ نے وعدہ کیا کہ حبیب تیری نسل کو دوام دوں گا۔ تو اگر آل محمدٌ کو درود میں شامل نہیں کروگے تو درود ابتر رہ جائے گی۔ تو

ر روں اردن معارب را مل معد ورروورین مان میں روسے و وروو ایس رہ جانے گا۔ و اگر رسول کو اہتر سے بچانا ہے تو قیامت تک درود میں محمد کے بعد آل محمد کو رکھنا۔

و د کھلائیں۔ میں نیکی دیکھنا جا ہتا ہوں مجھے نیکی د کھلا دو۔

اں بھرے ہوئے مجمعے سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے میرا سے مجھے نیکی دکھادو میں

دیکھنا چاہتا ہوں کہ نیک کی شبیہ کیسی ہے، اس کا قد کیا ہے، اس کا رنگ روپ کینا ہے۔ تو ساری دنیا مل کے کہنے گلے گل کہ نیکی دیکھی نہیں جاستی تو جب نیکی دیکھی نہیں جاسکتی تو

مِیں نیکی کروں کیہے؟

بڑا نازک مرحلہ ہے اور اس نازک مرحلہ پر میں اپنے سننے والوں سے سوال کروں گا مجھے نیکی دیکھنی ہے دکھلا دو نیکی۔ نماز نیکی ہے۔ روزہ نیکی ہے۔ جج نیکی ہے جہاد نیکی ہے بہی تو ہے نا ساری چیزیں عبادت بھی ہیں اور نیکی بھی ہیں تو میں نیکی دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اب نیکی تو نظر نہیں آئے گی تو میں نے کہا پھر میں کینے پیچانوں کہ نیکی کیا ہے؟ کہا: محمدً کومل کرتے دیکھو۔ نیکی کو بیچانتے چلو۔ تو اب نیکی کی تعریف مجھول گئی۔ نیکی تو انان آدمیت اور قرآن - ﴿ ٢٦ ﴾ - مجلسوم

نظرنبيں آئی کہيں۔البتہ نیکی کی تعریف مجھے ل گئے۔

میرے نبی کا قول نیکی ، میرے نبی کاعمل نیکی ، جووہ کرتا جائے کرونیکی ہے۔

میرے نبی نے آواز دی صلوا کما اصلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز

پڑھو، جیسے میں حج کرتا ہوں، ویسے حج کرو، جیسے میں جہاد کرتا ہوں ویسے جہاد کرو۔تو نیکی

کی اب تعریف ل گئی کہ محمد کے حرکات وَسکنات کا نام ہے نیکی ،محمد کے قول وقعل کا نام ہے نیکی کون نیکی؟ میرارسول جو کہہ دئے وہ نیکی، میرارسول جو کردے وَہ نیکی۔اب جو

ہے ۔یں۔ بون ۔یں؟ میرا رسوں بو کہددے کہتا جائے وہ نیکی ، جو کرتا جائے وہ نیکی۔

ایک دن اییا ہوا کہ بیاکہنا اور کرنا وونوں جمع ہوگئے ہاتھوں پر بلند کیا اور زبان

ے کہا: من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اب جو جتنا قول رسول بی<sup>ع</sup>ل کرے اتنا بڑا

۔ نکوکار۔ یہی سب ہے کہ جب قرآن نے آواز دی۔

هوالذي بعث في الأمين رسول يتلوا عليهم اياته ويز تحيهم (سورة جمعه آيت ٢)

ہم نے اے اس کیے بھیجا کد مندہ آیتی سنائے عمل سے تزکیہ کرے اب جو

جتنا قریب ہوتا جائے میرے نبی سے اتنا دین سے قریب ہوا۔

یمی سبب ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ اجمعین ،نمونیہ میں تربیت محمر کا۔ دیکھو

پڑھا لکھا آیا ہے میرا نبی ۔نفسوں کو پاک بنا تا ہے میرا نبی ۔ کتاب کی تعلیم میرا نبی وے گا۔ حکمت کی تعلیم میرا نبی دے گا۔ تو تعلیم دینے والا نبی ہے اگر کوئی تعلیم لینے والانہیں

ہ کا منت کا میاب ہوجائے گا۔ تو جنہوں نے تعلیم کی۔ جنہوں نے تر کیہ کروایا۔ ان کا موگا تو مشن نا کامیاب ہوجائے گا۔ تو جنہوں نے تعلیم کی۔ جنہوں نے تر کیہ کروایا۔ ان کا

نام ہے محابی۔ قدر کرو میں نے بھی یہ جملہ کہا تھا آور یہ جملہ تہیں ہدیہ کرے میں آگے

بروهنا جاہتا ہوں۔

دیکھوآ ج میں رسول کی دہرائی ہوئی آیتیں دہرار ہا ہوں۔ بھٹی یہی تو ہے۔رسول

نے جوآ بیتیں پڑھیں اپنے زمانے میں میں انہیں وہرار ہا ہوں اور تم جمع ہوکران آیتوں کو

میری زبان سے من رہے ہو۔ آج میں حدیث رسول تہیں سنا رہا ہوں تم ان حدیثول کو

اساس آ دمیت اور قر آن المجھ سے من رہے ہو۔ یہی ہے نا! آج میں اینے نبی کی سیرت کے کچھ گوشے تمہارے سامنے واضح کرر ہا ہوں اور تم ان گوشوں کوئن رہے ہو۔ مجھے بیان کرنے کا ثواب مل رہا ہے تمہیں سننے کا ثواب مل رہا ا ہے۔ تو ڈیڑھ ہزار سال کے بعد اگر میں نبی کی صفت کا کوئی گوشہ تمہارے سامنے بیان 🕯 🕻 کرد دل تو تمهاراسنا بھی ثواب میرا بولنا بھی ثواب بو وہ جو نبی کو دیکھ رہے تھے وہ کتنے ا ا بڑے عابد اور زاہد ہوں گے ، کتنے بڑے مقی و پر ہیز گار ہوں گے تو میرا نبی گل کا سر کا التاج ب ليكن اك فرق بميشه اينه سامنے ركھنا ـ یہ میرے نبی کی خدمت میں بیٹھنے والے۔ دین انہی سے ملا ہے۔ شریعت انہی 🖥 سے ملی ہے۔ آیات الٰہی ہم تک ان ہی کے ذریعے آئی ہیں ۔ آج ڈیڑھ ہزار سال کے بعد میں اپنے اس نبی کا تذکرہ کروں تمہیں بھی سلام ہو مجھے بھی سلام ہواور جو میرے نبی ا سے پہلو ملا کہ بیٹے رہے توالی کا ترف کہا ہوگارہ واجواری توایع اسے شانہ ملا ا کے بیٹے رہے ان کا شرف کتنا ہوگا؟ کیکن ایک فرق رکھنا کہ شانہ ملانے والے اور بین کاندھے یہ کھڑا ہونے والا اور 🕌 ا ہے۔ اب صحابیت اور عمرت کا فرق سمجھ میں آیا؟ صحابیت نمونہ ہے تربیت رسول کا اور 🕻 عترت نمونہ ہے سیرت رسول کا۔ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور ظاہر ہے کہ 🥻 پھر مجھے واپس جانا ہے اپنے موضوع کی طرف۔ ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشزق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر نیکی مینہیں ہے کہتم مشرق یا مغرب کی طرف اینے منہ کو جھادو۔ نېيى - ايمان لا دَ الله يره ايمان لا دُ روز قيامت پر

دیکھواللہ کے فوراً بعد روز قیامت کا تذکرہ ہے۔ نبیوں کا بعد میں ہے کتابوں گا اتذکر ہے میں فرشتناں کا اور میں تذکرہ ہے۔ نبیوں کا بعد میں ہے کتابوں گا

بعد میں تذکرہ ہے۔فرشتوں کا بعد میں تذکرہ ہے۔

-{ r∧ }-اساس آ دمیت اور قر آن ليس البر ان تولوا وُجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من المن بالله واليوم الاخور الله يرايمان لا وُروزاً خرت يرايمان لا وُ، ليعني دونول ايمانَ جرُوال بين-أكراً خرت سجھ میں آگئ خداسمجھ میں آ جائے گا۔اگر خداسمجھ میں آگیا تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔محشریقین ہے۔موت یقینی ہے۔قبر میں جانا ہر انسان کے لیے یقینی 🕽 ہے۔ قبر کا سوال و جواب یقینی ہے۔ ونیا میں دنیا کے نظام دینے والے تو بہت ملے کیکن أُنَّ خرت كي ضانت لينے والا كوئي نہيں ملا۔ یہ جملہ تم تک پہنچ رہا ہے کہ دنیاوی نظام دینے والے بہت ملے کیکن آخرت کی ضانت لینے والا کوئی نہ ملا اور جوضانت لینے والے ملے ان کے نام کو بھی چھیا دیا گیا کہ کی کہیں وفا داریاں تبدیل نہ ہوجا ئیں۔ /ايدي وزياه کو معادم هنها وه هن العن الغراط و مناه بين العن ربا تفا كه مرنا ہے۔ قبر میں جانا ہے۔ وہ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا وہ بھی جانتا تھا کہ قبر میں ایک دن جانا ہے وہ جس نے ہوائی جہاز بنائے وہ بھی جان رہا تھا کہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔تو دنیا ك ليوتوسب في نظام دية آخرت ك ليه نظام دين والاكوكى ندملا-سمجھ رہے ہو بات کو۔ میرے علی نے عجیب جملہ کہا نہج البلاغة میں کہ جب انسان مرتا ہے تو وارث و يكھتے ہیں "ماتوك" اس نے چپوڑا كيا۔اور فرشتے د كھتے ہیں "ما تقدم" وہ لايا كيا۔ العلیٰ نے کہا جب انسان مرتا ہے تو وارث میدد یکھتا ہے کہ چھوڑا کیا۔ قبر کے فرشتے میدد میکھتے 🖣 🕻 ہیں کہ لایا کیا، تو اگر کچھ نہ لے جاسکو قبر میں تو کم ہے کم آل محمد کے ساتھ وفا داری تو لے جاؤ نا! اس لیے کہ آل محمدٌ کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قیامت میں بخشوا و کیمو یڑھ کھ کے بولنے کا عادی ہوں، کتابیں کھٹال کے بولنے کا عادی ہوں، آ

| مجلسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -{ rg }-                                                          | اساس آ دمیت اور قر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ں کی بات کررہا ہوں۔صوفیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یڑھ ہزار سال کی تاریخ ہے ٹا آ                                     | الدري واريخ اساور مين ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فارتخ گزرگئے۔بڑے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ریدھ ہور میں ماں مدی ہوئے۔<br>فقہا گزرے۔ بڑے بڑے بڑے مث           | و پورل مارل العام میں بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ىلمىن، سلحوتى بادشاه، ساساني!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كننے خلفاء گزر گئے۔خليفۃ أ                                        | راه ان جدین گزرگئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہ،<br>ء، نبی امیہ کے خلفاءان کے آ۔                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ربي بن مبيرك عامن<br>) كيا كه بم قيامت ميں بخشواليس .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) یو حدہ ایو سے بین خشے جانے کہ<br>وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے ک    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رہ رہے ہے، پ سے بات<br>) ہیں اگر خدا پر ایمان ہے تو قیام          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) ہیں ہر حدہ پر ایکاں ہے رہ یا<br>) ہے الیکن پر ور دگارنے کیا عجب | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا عباس پرورزه رست یا بب<br>ایتوفاکم و منکم من برد الح             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | الخار الخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pre<br>سننے والوں کو ہدیہ کررہا ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایت کے)<br>sented by: https://jafri<br>آیت ہے۔ اور بیرا یت اپنے   | الفلا عليه الأورو<br>اlibrary.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عجيب جمله كها كنخ لگا! الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آن کا اور اس میں اللہ نے ایک                                      | ي ميب و رقب الميان المي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ں<br>بن موت دیتا ہے بہت سے لوگول                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نسيئاً ـ تا كه وه جب قبر مين جائين                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پہلے بڑھ لکھ کے تونہیں آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فاكه آئے ہوتو جابل آئے ہو۔                                        | میں نے جھی کہانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمى پريسا لکھا تھا وہ اس دنيا وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جب جاؤگے اس دنیا سے تو جو ج                                       | ونيا بين علم حاصل كيا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | میں رہ جائے گا۔ قبر میں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماتھ۔تم نے منطق پ <sup>رھی تھ</sup> ی۔تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ب<br>یے سکون اور بڑے اطمینان کے س                                 | س لیاتم نے بڑ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نے سوشیا لوجی پڑھی تھی۔تم ۔                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a contract of the contract of | ی اب بڑھایا آیا اور آکے ذہن ۔                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                 | میں گئے تو جاہل آئے تے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا يعلم بعد علم شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>كروتو مين ايك جمله كهون لتكي</i>                               | 11=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

اسال آ دمیت اور قر آ ن € a• }-تم بہت بڑاعلم رکھتے تھے۔تم نے نظریہ اضافت ایجاد کیا۔ یہ جو ایٹم بم کے وهماکے ہیں نا اس نظریہ اضافیت کی ایک شعاع ہیں، اک کرن ہیں، تو کتنا بڑا ہوگا وہ عالم جس نے اضافیت کا نظر میدوے دیالیکن جب قبر میں گیا تو جاہل بن کے گیا معاشیات کی آ كتابين لكصفه والے جب قبرين كے تو جاہل كئے ـ فلسفه يركتابين لكھ كرتم نے انبار لگا ديا 🖥 کٹین برمھایا آیا سب بھول گئے قبر میں گئے۔نو جاہل گئے۔نو قبر میں جانے والا جاہل گیا۔ پرور دگار کے پاس جابل جارہا ہے۔ بھی دیکھوا یہ پراہلم ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے جوتمہارے سامنے ڈسکس . (Discuss) کررہا ہوں۔ بھئی! جو بھی قبر میں گیا، بہت بڑا تنیں مار خاں ہوگا زندگی إ مين، بهت بردا عالم ہوگا، بهت بردا دانشور اور فلسفی ہوگا کیکن قبر میں جاہل گیا اور جب قبر Presented by: https://jafrhibrary.com/ سوال ہے نامیا اب کیا یو چھنا ہے جاہل سے؟ جاہل آیا تھا گیا ہے قبر میں تو جاہل ا گیا ہے اب اس سے کیا یو چھنا؟ تو کہا بہیں۔ جوتم نے اس دنیا میں پڑھا تھا وہ اس دنیا 🕯 ہی میں بھول کے جاؤگے اور جو ہم نے عالم ارواح میں پڑھا دیاتھا 💎 وہ قبر میں بھی یاد تمہارا رب كون ہے؟ الله! تمہاری کتاب کیا ہے؟ قرآن! تهارا نبی کون ہے؟ محدًا! تمہارا امام کون ہے؟ علی ا یہ باتیں تم عالم ارواح سے سیکھ کے آئے ہو۔ تو دنیا کے سارے علم دنیا میں بھول 🌡 جاؤ کے لیکن میہ باتیں قبر میں بھی یاد رہیں گی کہ رب اللہ ہے، کتاب قرآن ہے جو جمر نبی إلى بين على ولى الله امام بين - توجع عالم ارواح سے مانتے چلے آرہے تھے اسے آج امام ا المانے میں تکلیف کیوں ہے۔

اساس آ دمیت اور قر آن & al &-بچیب مرحلہ ہے ناا بھی ظاہر ہے کہ موضوع کو Justify ہونا ہے جس سجیکٹ (Subject) پر گفتگو ہورہی ہے اس سجیکٹ (Subject) کو آ گے جانا ہے۔ نیکی کرو۔ حقائق کامانا نیکی ہے اچھے کاموں کا کرنا نیکی ہے۔ اچھا بھی نیکی کرنے جارہا ہون جو مثال دول گا اس سے پریشان نہ ہونا۔ میں نے ڈاکہ مارا اور ڈاکہ مار کے جو پیسہ مجھے ملا وہ پیسہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بھئ نیکی کی ٹا! اچھا میں نے اپنی مثال دی ہے تا کہ کسی کو یہ بات بری نہالگ جائے۔ حالانکہ ڈاکہ مارنا بھی اس معاشرے میں بڑامحترم پیشہ ہے اور میں فقط ان ڈاکوؤں کی بات نہیں کررہا ہوں۔ ہرسطے یہ ڈاک المارے جارہے ہیں۔ ہر مخص اپنی اپنی سطحوں سے ڈاکے مار رہا ہے۔ تواب مجھے دینی ہے اللہ کی راہ میں زکوۃ ۔ زکوۃ دینا نیکی ہے۔ اقیمو اصلواہ والٹی زکوہ نیکوں کی فہرست میں زکرۃ شامل ہے۔ مجھے رکوۃ وینی ہے میں تمہارے گھر میں ڈاکہ مار کے نعو ذباللّٰہ من ذالک اور زکوۃ دے دی۔ یہ نیکی ہوئی؟ نیکی تو ہوئی۔ زکوۃ دی ہے میں نے! لیکن نیکی تک چیننے کا ذریعہ بھی نیک إ ہونا حابئے۔ جب تو نیکی ہے۔ دیکھو پہیں تو فرق ہوا قرآن میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں۔ جاؤ و مکھو <u>191</u>1ء کے پہلے کی کتابیں۔ نام نہیں اون گا۔ <u>191</u>1ء سے پہلے پورپ میں جو کتابیں لکھی گئیں اور <u>191</u>1ء سے لے کر ۲۰۰۲ء تک جو کتابیں لکھی گئیں ان میں انہوں نے کہا کہ اگر مقصد نیک ہے، اگر مقصد جائز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ذریعہ بھی جائز ہی ہو۔ نیک مقصد ہے ناجائز ذرایعہ سے لے اور یہ آ دمیت کی تھیوری ہے اور اس پر آج کی آ دمیت کی بنیاد ہے کداگر مقصد نیک ہے تو ناجائز ذریعہ سے بھی اس مقصد کو حاصل کرو۔ اگر مقصد اسلام کو پھیلانا ہے تو جے 🖠 جا ہو مارو۔ میں تنہارے سامنے اصول رکھنا جاہ رہا ہوں، فارمولے اسلام کے کہ اگر مقصد نیک ہے تو ذریعہ بھی نیک ہو۔ اگر ذریعہ غلط ہو اور مقصد نیک ہو تو مقصد بھی غلط

اساس آ دمیت اور قر آن

ہوجائے گا۔

بھئی یہی تو سبب ہے کہ جب علیٰ کوحکومت نہیں ملی تو ایک بڑے بزرگ نے آ کر

مدینے میں کہا کہ یاعلیٰ تم اپنے گھر میں کیوں بیٹھ گئے۔ باہر نکلو۔ میں تمہاری مدد کے لیے

مدینہ کی گلیوں کوسواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔علیٰ کا نکلنا نیک مقصد ہے کیکن ذریعیہ ہے اس بزرگ کا کہنا۔ تو علی مسکرا کے کہنے گئے کہ آپ کب سے اسلام کے ہمدرد بن

ا گئے؟ تو اگر مقصد کیک ہے تو ذریعہ بھی نیک ہو ور نہ ثواب۔ عذاب بن جائے گا۔

مکہ میں رسول نے پھر کھائے، رسول کی راہ میں کانتے بچھائے گئے، رسول پر

ڈ صلیے مارے گئے،قتل رسول کی سازش کی گئی۔ یہاں تک کہ رسول کو ہجرت کرنی بڑی بھی ! بہت توجہ رہے ۔اب تک رسول نے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ میرا نبی مصیبتیں

برداشت کررہا ہے۔ میرے نبی کے ساتھی مصبتیں برداشت کررہے ہیں، نہ نبی نے تلوار اٹھائی اور نہ نبی کے ساتھیوں نے اٹھائی۔اس لیے کہ نبی کے ساتھی وہ جوتھم نبی کے پابندا

بھئی! نبی کے ساتھی وہ جو حکم نبی کی پابندی کریں۔ نہ نبی نے تلوار اٹھائی اور نہ نبی

کے ساتھیوں نے تلوار اٹھائی۔ اب جب صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔ تو سورۃ حج میں پرور دگار

نے جہاد کی اجازت دی۔

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا (سوره مج آيت ٣٩)

یہ مسلمان جومظلوم ہیں۔ ہم نے آئییں اجازت دے دی اب بیہ جہاد کریں۔ تو

مجاہد کے لیے پہلے مظلوم ہونا شرط ہے ظالم محابد نہیں بن سکتا۔

'چقر کھائے۔ کانٹے بچھائے گئے ، سرمطت<sub>بر</sub> پر کوڑا بچینکا گیا، کتنی اذبیتی دی گئیں مکہ میں پیغیمرا کرم کولیکن تلوارنہیں تھینجی۔ صلح کے ساتھ رہے یہ جملہ کہنا جاہ رہا ہوں پیغیمر مکہ

میں سلے کے ساتھ رہے۔ مدینہ ہجرت کی۔ اب مدینے میں اگر مشرکوں نے رہنے دیا ہوتا

🗗 تو میرا نبی تلوار نہ اٹھا تا۔ مدینے میں رسول ہیں اور کفار کے سے چل کے گئے ہیں لڑنے 🎙

ar d اساس آ دمیت اور قرآن بدر ، جاہ بدر ير مولى - احد مدينے كے باہر مولى - جنگ خندق مدينے كا ندر ہوئی لیعنی آئے ہیں لڑنے کے لیے۔تو اب تو مجبوری ہے نا کہ تکوار اٹھا کیں اور جب 🖠 مشرک تلوار اٹھا کے ہار گیا تو س چے ہجری میں مشرک نے سکے کی رسول سے یا نہیں؟ تو اب رسول میں اور مشرک میں فرق واضح ہو گیا۔ رسول سکیاصلے کرتا ہے بعد میں جنگ کرتا ہے اور مشرک سلے جنگ کرتا ہے بعد میں صلح کرتا ہے۔ ویکھو یہ وہ مسائل ہیں جو عام طریقے ہے منبر سے بیان نہیں کیے 🌡 جاتے۔ تو رسول بہلے صلح جوئی کرتا ہے آخری حربہ کے طور پر تلوار کو استعال کرتا ہے اور مشرک پہلے تلوار کو استعال کرتا ہے اور جب ہارنے لگتا ہے تو امن کی تمیٹیاں بنا تا ہے۔ مصالحت کی میز بر پیرم جانا Presented by: https://jamilibrary.com/ یہ جملہ رانگال نہ ہونے پائے۔ اگر مقصد نیک ہے تو ذریعہ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب مُر نے روکا تھا تو حسین حملہ کرے ای ونت حرکونل کردیتے اور جنگ کو جیت لیتے۔ کہا: نہیں اینے مقصد کوغلط ذریعے سے حاصل نہیں کروں گا۔ پہلے سلح جوئی کی کوشش ہوگی آخری حربہ کے طور پر تلوار اٹھے گی۔ آج گفتگو کو اس مقام پر میں روک دول گار دیکھو حرکے کردار سے تم واقف ہو۔ بہت بڑا بہادر تھا۔ عاشور کے دن فوج یزید نے ظہرے پہلے یانچ حملے کیے۔میراجی جاہتا ہے کہ میں تمہاری خدمت میں اس صورت حال کو پیش کروں۔ درمیان میں تھے خیام سینی اور یزید کی فوجیس کمان کی طرح حاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں حر، شمراین ذی الجوثن کے رسالے میں ایک چھوٹے سے گردہ کا سردار تھا۔ ایک برارسواروں کا سردار 🕽 تھا۔ بڑا بہا در تھا۔ مہاجر ابن عوف کہتا ہے حرسے کہ حرتو اس وقت کانٹ کیوں رہا ہے تو تو بڑا بہادر 🕽 ہے۔اگر کوئی مجھ سے کوفہ میں یو چھتا کہ ای وقت دنیا کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو

اساس آ دمیت اور قر آن & or > میں کہتا۔ حُر۔ میں نے کئی جنگیں دیکھی ہیں۔ میں نے تیری بہادری کے معرکے دیکھے ہیں ا تو کانپ کیوں رہا ہے۔ ترنے گھور کے مہاجر کو دیکھا۔ کہا: کچھنہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے کے مامغ آیا کہا: بیٹے وہ آوازیں، من رہاہے؟ (بیکن آ وازوں کی طرف اشارہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بیچے اپنی ننھے ننھے ہاتھ میں كوزب ليے ہوئے۔ العطش! العطش! كى صدائيں بلند كررے تھے) بيئے تهميں كچھ حرنے کہا تھا کہ فرزندرسول آپ کے پیچھے میں نے نمازیں پردھی ہیں لیکن ایک ابت طے ہے کہ میں ہوں فوج پزید کا ملازم۔ آپ جہاں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا۔ 🖠 آپ کو روکوں گانہیں۔ ایک مرطلے پر جب حسین نے اینے گھوڑے کوموڑا کسی طرف جانے کے لیے تو آگے رہ ہم کر جر نے حسین کے گھوٹے رہے کی لگام تھام لی۔ حسین نے گھور مارے کا اور کا اور کا اور کا اور کی اور کی اور کی کی گھوٹے رہے کی لگام تھام کی۔ حسین نے گھور 🕻 کرحرکود یکھااور کہا: حرتیری مال تیرے ماتم میں بیٹھے تیری یہ مجال! جلسنویہ بڑا شدید جملہ ہے کہ تیری مال تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یعنی تو مرجائے۔ کیکن جو کام کیا تھا نا حرنے وہ اس سے بڑا کام تھا۔ اس زمانے میں عرب کے ساج میں آ سن کے گھوڑے کی لگام کا تھام لینا۔ یہ بہت بڑی توہین تھی اگریہ ایک طرف حرکی بہادری ہےتو دوسری طرف یہ بہت بڑی تو ہن بھی ہے حسین کی۔ اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا: حرتیری میر جال کہ تو میرے ذوالجناح کی لگام تھا، کے۔ تیری مال تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بیسنا تھا کہ حرنے تھیرا کے لگام چھوڑ دی۔ کا پینے لگا۔ کہا: مولا آپ نے تو میری 🕻 مال کا نام لے لیا۔ کیکن مولا میں کیا کرون میں تو آپ کی والدہ مکرمہ کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ تم نے گرید کیا۔ مجلس تمام ہوگئی۔ لیکن اس واقعہ کا اختقامیہ تو سنتے جاؤ۔ کیا کہا ح نے؟ ویکھو بڑا انکسار ہے اس جملہ میں۔ بڑی فروتن ہے۔ بڑا تواضع ہے۔ بڑا انکسار کہ

( aa } اسال آ دمیت اور قر آ ن

مولاآپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیا کروں آپ کی والدہ مکرمہ کا نام میں **ا** وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔

زبان سے یہ جملہ نکلا ناح کے! عباس دور کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حرنے میر

جملہ کہا ایک مرتبہ تلوار تھینجی گھوڑے کو بھاتے ہوئے آئے۔ کہنے لگے کہ تربیرس کی ماں کا

ا نام لے رہا تھا اب اگر تیری زبان سے بیہ جملہ نکلا تو تیری زبان کو کاٹ کر چھیلی پر رکھ دول

بس میرے عزیزو! تو حرکے دل پر اثر تو تھا کہ میں نے حسین کوروکا ہے۔ عاشور

کے دن جب پانچواں حملہ ہوا ہے فوج بزید کا تواس وقت حسین نے آیے خیموں کے باہر آ کے کہا:

ھل من فاصر ينصرنا بكوئي مارى مدوكرنے والا۔

/Jainiiblary.com/ معنا المالية المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمي ميدوه وفت تعاجب حريث تعلق المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين الم

أكرآنا ہوتو آجا حرچلا۔ حركا بھائي مصعب ڇلا۔ حركا بيٹا على وہ چلا اور حركا غلام چلا۔ اب اسنو گے حسین کی خدمت میں کیے آیا۔

جب قریب پہنیا ہے خیام مینی کے تو عمامہ اتار کے بھینک دیا۔ تلوار چیکا تا ہوا آیا تھا، قریب پہنچ کر تلوار نیام میں رکھی۔ گھوڑے سے اتر آیا۔ زرہ اتاری اتارنے کے بعد

اللہ پین کی کہ میں جنگ کے ارادہ ہے نہیں آیا ہوں۔ پیطریقہ تھا عربوں کا اور وہیں ہے

إلى كارك كهاما لك كناه تو ہوگيا۔ پروردگار گناه تو ہوگيا اب ميري توبه كوقبول كرلے بير كه ك المحرنے پیشانی زمین پیر کھی اور آ واز دی۔

السلام عليك يا ابا عبدالله حسين آئــــ

كبا: مولا بخشش كاكوئى امكان ہے؟ ميں ہى تو آپ كو كھير كے لايا تھانا!

كها: حربم نے تجھے معاف كيا۔

كها: مولا ميں جب مانوں كاكرآپ نے جھے معاف كياكرآپ ميرے بينے كو

جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔

حسین نے منع کیا۔ حرنے اصرار کیا۔ جب اصرار کیاتو کہا:

اچھاحرہم تمہاری خواہش کو ردنہیں کریں گے۔ جاؤ ہم نے تمہارے بیٹے کو

احازت دی۔

علی ابن حر گھوڑے پر سوار ہوا۔ حسین کی خدمت میں آیا۔ کہا مولا جارہا ہوں زندہ

واپس نہیں آؤں گا۔بس انٹا ہلا دیں کہ میرے باپ کی خطامعاف ہوئی یانہیں۔

کہا: حرکے بیٹے میں نے تیرے باپ کی خطامعاف کی اور میں ضانت ویتا ہوں کہ میرے نانا محر مصطفیٰ نے بھی معاف کیا۔ میری مال فاطمہ زہراً نے بھی معاف کیا۔

میرے باباعلیٰ مرتضٰی نے بھی معاف کیا۔

کہا: مولا اب میں اطمینان قلب کے ساتھ میدان میں جا رہا ہوں۔ حر کا بیٹا کم

میدان میں آیا حملہ کیا۔ کہا کہ مجھے پہچان کو میں حرکا بیٹا ہوں یہ کہتا جاتا ہے اور حملہ کرتا گا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گرز لگا۔ حرکا بیٹا زمین پر آیا آواز دی، بابا مدد کو آؤ۔ حرفے شیر

غضب ناک کی صورت میں تلوار تھینجی اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے لاشے پر جائے۔

حسین نے کہا: حربیٹہ جا۔ کس باپ میں یہ جمت نہیں ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے

یہ جائے۔حسین چلے اور پیچھے پیچھے حرچلا اس نے تلوار تھینچی۔فوج پزید پرحملہ کیا۔میرے اً لال کہاں ہے؟ میرے بیٹے کہاں ہے؟ میرے بیٹے آ واز دے کہ میں تیرے لاشے یہ پہنے ا

ایک مرتبه حسین کی آ داز آئی: حرمیرے قریب آجا۔ اب جوحر پہنچا تو حر کے بیٹے

کا سرختینؑ کے زانو پہتھا۔

کہا: مولا آپ نے برای عزت بردهائی۔ حركے بٹے كالاشه آيا۔

ح نے کہا: مولااب مجھے اجازت ہے؟

مجلس چبارم

مجلس چہارم

ربشيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ ٥ لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُوْلَوُّا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَ الْمَغُرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَن الْمَن بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْخِيرِ وَالْمُلْلِكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَىٰ /ry.com حُقِيّه الْأَوْي الْقُون إِن الْمَاتِي وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي وَ الْمِنَ السِّبِيُّلِ وَالسَّالِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّالِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّالِولَةِ وَانَّ الزُّكُولَةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِيهِمُ إِذَاعُهَا وُأَ وَ الصُّيرِينَ فِي الْيَأْسَاءِ وَالطَّمَّاءِ وَجِينَ الْيَأْسِ \* أُولِيكَ الَّذِينَ صَدَاقُوا ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقَوُّونَ @

عزیزان محترم! اساس آ دمیت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اینے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا۔ بروردگار عالم نے اس آیہ مبارک میں نیکیوں کی فہرست بیان کی کہ نیکیاں کیا ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ وہ فہرست دی کہ کن چیزوں کو ماننا ہے اور کن کاموں کوانجام دینا ہے۔

وہ چیزیں جنہیں ہمیں دل سے ماننا ہے وہ ایمان بااللہ، ایمان بااليوم الآخر

ايمان باالملائكه، ايمان بالكتاب اورايمان بالنبين يهد

ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب\_

اساس آ دمیت اور قر آن دیکھو ریے ٹیکی نہیں ہے کہتم اپنے چیروں کومشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو\_ ولكن البّر من آ من بااللّه \_ بَيْكَي بيرے كـ اللّه يرايمان لاؤ\_ الله کے نام کی ہزار ہیں۔ الله رحمٰن ہے، الله رحیم ہے، الله ستار ہے ، الله غفا ہے، الله رؤف ہے۔ کتنے ہی نام ہیں۔ الله قہار ہے، الله جبار ہے، الله متكبر ہے۔ سينكرول نام بين ہزاروں نام بين پروردگار عالم كے ليكن يہاں كہا: ولكن البر من آمن بالله \_ يكي يه بي كرالله يرايمان لاوً رحمان پیزنبیں ۔ رحیمہ پنہیں حالا نکہ بیرالفاظ اس کی صفتیں ہیں۔ ولكن البرمن آمن بالله نيكي بيرب كرالله يرايمان لاؤر تو رحمان الله، رحيم الله، ستار الله، غفار الله، جبار الله، متكبّر الله - بينبيل كها كه ولكن المروسة أمن الوجوران ومن آمن اللوجيم من آمن باالستار نہیں آمن باللّٰہ تو اس لفظ الله میں وہ خوبی کیا ہے کہ پروردگار نے ایمان کے لے لفظ اللّٰہ کومنتخب کیا۔ تو میں اینے سننے والوں کی خدمت میں گزشتہ سال سیوم کرچکا ہوں کہ اللہ کے ایک مخصوص معنی بیں۔جس میں سارے کمال ہول وہ اللہ کہلاتا ہے۔ جوسادے کمال رکھتا ہوادرسارے عیبوں ہے پاک ہواہے کہتے ہیں اللہ! ر حمانیت! ایک صفت ہے، رحیمیت! ایک صفت ہے، ستاریت! ایک صفت ہے، عَفَارِيتِ! ایک صفت ہے۔ جباریت! ایک صفت ہے۔ الله میں سارے کمال آ گئے۔ الله په ایمان لاؤ۔ تو پہلاسبق بیہ ہے کہ جس پر ایمان لاؤ وہ کمال والا ہوعیب دار نہ ہو یہ تو لم بنیادی اور بهلا ایمان ایمان ،بالله به الله پیه ایمان لاؤر عجیب وغریب بات رہے کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے اللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا کہ ہمارے معاشرے میں سب کھ ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے اتو اگر چھوٹے ہوتو اگر تمہیں ہیا حساس ہو کہ تمہارا بزرگ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم ﴿

اساس آ دمیت اور قر آن اینے انمال کو کنٹرول میں رکھو گے۔ بچہ کو جب تک پیاحساس ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے ا پنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور جب میداحساس ہوجائے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہی بچہ جو کنٹرول میں تھا بے لگام ہوجا تا ہے۔ بیہ بے لگام معاشرہ دلیل ہے کہ اللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے معاشرے آئے اور جتنی تحریکیں آئیں ان سب نے بید دعویٰ کیا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تے ہیں۔اس کے مفکرین کا دعویٰ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلات کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میں بوی ذمدداری سے بیہ جملہ کہدرہا ہوں کہ تاریخ انسانیت کونٹروع سے دیکھوآج 🖠 تک جس نے بھی انسانیت کی اصلاح کا دعویٰ کیا وہ اصلاح کرنے میں ناکام ہوا۔تم کسی إبت كواچها سجھتے ہو دوسراای بات كو براسجتا ہے۔ یعنی ایک معاشرہ کسی بات كواچھا سجھتا Presented by: عن ورادوا و من المرا المناكورا المناكور المناكورا المناكور المناكورا المناكور المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكور المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكور المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المناكورا المنا تو اب بير كينے كى اجازت دوكه بير شوتوں كا معاشره، بيفيت كا معاشره، بيسود كا معاشرہ، یہ بے پردگ کا معاشرہ، یہ جھوٹ کا معاشرہ تمہارے نز دیک اچھا ہے لیکن کسی کے رزد یک فاسد ہے۔ میں تمہیدیں استوار کر رہا ہوں۔ سے تلخ حقائق ہیں اور بیر تلخ حقائق بھی شهبیں <u>سننے جا</u>ہئیں۔ تمہارا معاشرہ! غیبت کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ! سود کا معاشرہ ہے۔ تمپارا معاشرہ! شاہ خواہی کا معاشرہ ہے۔تمہارا معاشرہ! جھوٹ کا معاشرہ ہے۔ تہارا معاشرہ! بے حیائی کا معاشرہ ہے۔ اور تمہارا معاشرہ! بے بردگ کا معاشرہ ہے۔اورتم اسے اچھا سجھتے ہو قرآن نے آواز دی۔ واذا قيل لهم لاتفسدُوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون (سورة بقره آيتال) اور جب ان سے پید کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو اصلاح کے نام پر نہ معلوم کتنے

مفسد معاشرے میں گھس آئے۔ تو بیہ معاشرے میں فساد پیدا کیوں ہیں؟ بیہ گڑے ہوئے سانٹ کی بعد عدر بیش میں میں اور دیا ہے۔ ایک کی شہید

معاشرے کیوں ہیں؟ ان معاشروں میں ایمان باللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

بہت عجیب وغریب مرحلے پراپنے سننے والوں کو لے کے آگیاہوں ان معاشروں میں بریز کر بھر کے اس میں میں میں میں اور اس میں میں میں اس میں میں

و میں ایمان باللہ کا کوئی مقام نہیں ہے اب میں روکنا جا ہوں گائم اپنے دام خود معین کرتے ابو۔تم اپنے حلال خود معین کرتے ہو، اللہ سے نہیں پوچھتے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا

ہے؟

عجیب بات سے ہے کہ اگر بچہ جتنا بیارا ہو، تنہیں محبوب ہو، تنہارا چہیتا بچہ ہواگر وہ

تو تربیت کرنے والے کا فرض ہے کہ کچھ دے، کچھ چیزوں سے روکے۔تربیت

وینے والے کا بدفریضہ ہے کہ جب تربیت دے رہا ہے بیچے کی تو پکھ وے، پکھ سے /Presented by: https://jafrjilbrary.com/ روکے۔ کیادے؟ جو بیچے کے لیے فالدہ مند ہو اور س سے روکے؟ جو بیچے کے لیے

تقضان دہ ہو۔ تو نفع نقصان کا فیصلہ کہ کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے بچے نہیں کرے

گاء تربیت دینے والا کرے گا۔

بس اسی لیے حلال اور حرام کا کنٹرول رب العالمین نے رکھا تمہارے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا۔ وہ ہے سپریم اتھارٹی جسے بیٹق ہے کہ وہ بتلائے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا

ہے۔ خلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا اگرتم نے حلال کیا وہ خوش ہوگا۔ اگر حرام کیا وہ ناراض ہوگا۔ لیکن دنیا میں سزانہیں دے گا۔ چھوڑ دے گا۔ رحمت کی دو

فشمیں ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ الحمد لله رب العالمين ٥ الرحمن الرحيم ٥ مالك يوم الدين ٥

وہ رحمان بھی ہے۔ وہ رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے وہ رحمان

ع دنیا میں نمر ود کو بھی ویتا ہے، ابرائیٹم کو بھی ویتا ہے۔

| <u> </u>                              |                                                                   |                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مجلس چهارم                            | -{ Yr }-                                                          | اماک آ دمیت اور قرآن                           |
| فر اور موکن دونوں کے لیے              | میں رحمان ہے اس کی رحمتیں کا                                      | ٹھک سے نا: وہ و نیا                            |
| ر<br>یا کوبھی دیتا ہے فرعون کو بھی    | یں رمیاں ہے ، س سور میں ہے۔<br>ہے ابراہیمؓ کو بھی دیتا ہے، وہ موک | یت سے میں درار<br>برابر ہیں۔نم ود کو بھی دیتا۔ |
|                                       | ،<br>ب الله کو بھی دیتا ہے، ابولہب کو بھی                         |                                                |
|                                       |                                                                   | ،<br>صرف اینے والوں کو دیے گا                  |
| رب العالمين 10لرحمن                   | عمن الرحيم ٥الحمد للهِ                                            | • 1                                            |
| <u> </u>                              | ,                                                                 | الرحيم0                                        |
| خرت میں رحیم ہے فقط اپنے              | شرک مومن دیکھ کرنہیں دیتا۔ آ                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
|                                       |                                                                   | والوں کو دے گا۔                                |
| اللعالمين                             | لهادوما ارسلناك الارحمت                                           | Ŧ                                              |
|                                       | پاس ایسی رحت میرے محد کے پا                                       |                                                |
| Pre مدلله رب العالمين ـ               | sented by: https://jafr<br>رف اپناوالا آگے آئے گا۔ الحد           | allibrary.com/<br>بروھ جائے۔ قیامت میں صر      |
|                                       | م نے نمازوں میں بی <sub>ہ آ</sub> یتیں پڑھی                       |                                                |
|                                       | كے سلسله ميں ميتهبيں مديد كرنا جا                                 |                                                |
| الله كے ليے جورب العالمين             | عالمین ساری تعریف ہے اس                                           | •                                              |
|                                       | م ہے۔ کون وے رہا ہے؟ اللہ!                                        | ہے۔ عالمین کونعتیں دے ر                        |
|                                       | ؟ كمال والے كو_ تو كمال والا<br>                                  |                                                |
| ندطریقے ہیں۔ کمال دیکھ کے             | جاتی ہے تو تعریف کرنے کے چا                                       | I-                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                   | تعریف کردی۔                                    |
|                                       | لیا صاحب کمال انسان ہے۔ تو<br>                                    | . T.                                           |
|                                       | صاحب کمال ہے تعریف کر دی۔<br>م                                    | . *                                            |
|                                       | '' نعمت'' کسی نے نعمتیں دیں تعربا<br>ارز م                        | ·                                              |
| - + +                                 | <del>و'' اس ته قع سرک و آنم</del> تار                             | <u>ال</u> الم                                  |

وے گا اس لیے تعریف کی۔

اور چوتھا سبب'' خوف'' ہے کہ اگر تعریف نہیں کروں گا۔ تو وہ مجھے سزا دوں گا تو چار طریقے ہیں اگر یانچواں ہوتو تم بتلا دو۔ یا کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہو یا نعت

یائے تعریف کرتے ہو۔ یا نعمت کی توقع رکھ کے تعریف کرتے ہو۔ یا ڈر کے تعریف

کرتے ہو۔ چار ہی طریقے ہیں پانچواں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کمال یہ تعریف کر رہے ہوتو وہ اللہ ہے۔ اگر نعمت پر تعریف کر رہے ہوتو وہ

رب العالمین ہے اگر قیامت کی تو تع یہ تعریف کررہے ہودہ رحمان ورجیم ہے۔

اور اگر ڈر کے تعریف کر رہے ہوتو وہ ما لک یوم الدین ہے قیامت میں و کھے لے

میں نے برسوں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ میں مشکل /Presented by: https://jafrilibrary.com/ ترین مسائل کو اس منبر سے بیان کرنے کا عادی ہوگیا ہوں اور آپ مشکل ترین کے

رین عن کردان اور سے بیان رہے ہیں۔ تو ہمارا رشتہ اللہ سے خالقیت اور مخلوقیت کا

رشتہ ہے۔ وہ خالق ہم مخلوق۔ کیا اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے؟ رشتے تو بہت سے

الے کے آئے ہو۔

انسان رشتول میں جکڑا ہوا ہے۔ ملک کا رشتہ جغرافیہ کا رشتہ زبان کا رشتہ۔ حاکم محکوم کا رشتہ۔حکمران رعایا کا رشتہ۔استاد شاگرد کا رشتہ۔ زمیندار، کاشت کار کا رشتہ۔ افسر ماتحت کا رشتہ۔

تو کوئی انسان دنیا کا رشتہ سے خالی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے کا نئات کا سب سے بڑا رشتہ ہے بندہ اور خالق۔ ای طریقے سے سب سے بڑورشتہ اس کے بعد۔ باپ اور بیٹا۔

ای لیے پروردگار نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا۔ سورہ بی ا اسرائیل،سر ہوال سورہ قرآن کا۔ مجلس جہارم -- 4 Yr \$-اساس آ دمیت اور قر آن وقضى ربك الاتعبدوآ الاايا أو وبالوالدين احساناً (آيت ٢٣) الله کا حکم بیہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والیہ بین پر احسان کرو۔ أمايبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما وہ بوڑھے ہوجا کیں، وہ پھونس ہوجا ئیں، وہ کسی قابل نہ رہیں۔ کیکن ان پر احتان کرتے رہو۔ فلا تقل لهما أقِ تَبَعَى ان كَساحُ اف ندكرنا۔

و لا تنه هماوقل لهما قولاً كريماً

اور بھی جھڑک کے بات نہ کرنا اور ان سے اچھی بات کہنا۔

واخفض لهما جناح الذَّل مِن الرَّحمة

اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کوانے والدین کے آگے جھکا دینا۔ Pragantally of http://afrillipraty.com وقل زب ارحمهما كما ربيني صغيرا-

مالک ان پر دیسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچینے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔

س لیاتم نے ان آیات کو پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ۔ دوسرا رشتہ باپ اور

بیٹے کا۔ ماں اور اولاد کا یمی دو رشتے ہیں جوسب سے اہم اور سب سے بنیادی رشتے

تو اب میرے جملہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھ لینا اور یہ جملے تمہیں کام آ جائیں گے کہ مالک ساری رحمتیں تیری تو کہدر ہا ہے کہ اپنے والدین کے آگے رحمت

کے ساتھ اپنے کندھے جھا دوتو میں والدین کے سامنے کیوں جھکوں تیرے ہی سامنے جھوں گااس لیے کہ جو والدین کی رحت ہے اس کا اصل تو ہے بیاتو وسیلہ ہیں تیری رحت

كاربهي بهت نازك مرحلة فكري اوراس نازك مرحلة فكريرايك جمله اين سننه والول ا کو ہدید کر ذوں اور چراس مقام سے آگے بڑھ جاؤل۔

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

YO > اسال آ دمیت اور قرآن دیکھواینے کندھوں کورجمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکا دو۔ وقل رب ارحمهماً کما ربینی صغیرا۔اورکھ پروردگارے کہ مالک ان پر و یسے ہی رختیں نازل کرجیسی رختیں انہوں نے بچینے میں میرے ساتھ کی تھیں۔ اچھا تو مال باپ نے رحت کی۔ مال کی مامتاء باب کی شفقت سے دونوں ہیں ناا اور ان دونوں میں رحمت ہے نیچ کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رحمت کس نے کی؟ کہا: اللہ نے، بیرتو وسیلہ ہیں خالقیت ، کا بیرتو وسیلہ ہیں تربیت کا، اصل اللہ ہے تو مالک میں اینے کندھے تیرے آگے جھاؤں گا پرتو وسیلہ ہیں ان کے آگے کیوں جھاؤں؟ کہا: نہیں۔میرے آ گے بھی جھکاؤان کے آ گے بھی جھکاؤ تا کہ تمہیں عادت بن ا جائے وسلے کے احترام کرنے گی۔ آیت کورسول کے جملوں سے ملالو قل رب او حمهما کما ربینی صغیرا۔ ''rrese ned by . Titles ''الله Frese ned by . Titles ''است کرنے میں رحمت پروردگار و یکی رحمت نازل کر والدین پر جمیعی انہوں نے تربیت کرنے میں رحمت کی تھی۔ عجیب بات میں کہ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو آ گے آ گے ابوطالب کا جنازہ پیچیے پیچیے میرارسول اور پیرکہتا جارہا ہوں۔ رحمة الله ياعمى يِحِيا آپ ڀرالله كى رحتين نازل مول\_ لقد كفلت يتيما ميل يتيم تفاآب نے كفالت كى۔ وربیت صغیرا میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی۔ بھی عیلتے رہو۔ میرے ساتھ چلتے رہواس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو آ گے لے جانا چاہ رہا موں۔اچھاتھوڑی دیر کے لیے اس مقام پررک جاؤ آیت یاد ہے۔ قل رب ارحهمها كما ربيني صغيرا "ربیلی" ان دونول نے ، مال باپ نے میری تربیت کی۔

رسول نے کیا کہا۔ رحمہ الله باعمی۔ پھااللہ آپ پر متیں نازل كرے۔

"صغير ا" جب ميں حجوثا تھا۔

لقد كفلت يتيمار ميل يتيم تفارآب في ميرى كفالت كى

وربیت صغیرا میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی۔

''جزاک الله'' بھی توجہ رہے یا عم خیر الجزا آگے آگے ابوطالب کا جنازہ

ہے پیچھے بیچھے رسول رہے ہوئے جا رہے ہیں چیا۔ آپ کو اللہ میری طرف سے اچھا

البدله عطا كرے۔ احسان كيا تھا ابوطالبٌ نے ، محمدٌ كے بچينے پر تو محمدٌ جب جوان ہوئے تھے

أتوا تارديتے بدلہ۔

احسان کیا تھا نا ابوطالبؓ نے رسول کی تربیت کرکے تو رسول بیجے تھے ابوطالبؓ ا

نے تربیت کی اور اب جب رسول بڑے ہو گئے تو اس احسان کا بدلہ اتار وسیتے۔مرنے

کے بعد کہنے کی ضرورت کیاتھی کہ اللہ آپ کا بہٹرین بدلہ دے تو احسان بھی مرانہیں

کرتا۔ احبان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ /Presented by: https://jafrilibrary.com/ جب مگے کے بڑے بڑے سردار ہجرت کرکے مدینے آئے تو مدینے میں ایک دن ان سرداروں نے بیہ طے کیا کہ ہم جاہل تھے ،رسول نے ہمیں علم دیا۔ ہم بے دین

تھے رسول نے ہمیں دین دیا۔ ہم بے کتاب تھے رسول نے ہمیں کتاب دی ہم حلال اور

حرام نہیں جانتے تھے اس رسول نے ہمیں حلال بتلایا،حرام بتلایا۔

تو اب ایبا کریں کہ اس رسول کی تبلیغ کی اجرت دے دیں۔ رسول کی تبلیغ کی

قیمت چکا دس خوان بھر کے لائے زر و جواہر کے اور کہا: یا رسول اللہ بیزر و جواہر ہماری

طرف سے قبول کریں۔

رسول نے محکرا دیا: لے جاؤ ہم پراحسان کرنے آئے ہو۔

تو جورسول ان مسلمانوں کا احسان برداشت نہ کرے اس نے ابوطالب کا احسان کیے برداشت کرلیا؟ بات کواس مقام سے آگے چلا جانا ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے بہال!

ر کنانہیں ہے تو اب رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔

آگریہ بندگی مجھ میں آگئی تو مجھے اجازت دو کہ میں دوجملوں میں اس بات کو واضح 🕊

کروں۔ساری تعلیمات کا خلاصہ بیہ ہے کہ آ دمِّ سے لے کر خاتم گئک جینے بھی نبی آ ہے۔ این ان سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسانوں کو خدا تک پہنچا دو۔اس سے زیادہ نہیں ہے۔

موی علیہ السلام ہوں، عیسی علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت نوٹے ہوں ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بندوں کو اللہ تک پہنچا دو۔ روشناس کراؤ کہ اللہ ہے کون!

اگر پیچان گئے اللہ کوتو الگ سے خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف خدا خود پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے آواز دی نج البلاغہ میں۔

''اول اللدین معرفته''۔ دین کی اصل بیہ ہے کہاسے پیچانو۔ دین کی بنیاد یہ ہے کہ اسے پیچانو اگرتم نے اسے پیچان لیا تو سارا دین تمہارے قابو میں آگیا۔ اب پھر Presented by https://jafrilibrary.com/ واپس چلو۔ والدین کی طرف۔ پہلے والدین کو دیھو جو تمہاری پیدائش کا وسلہ ہیں اور تمہارے رزق کا وسلہ ہیں۔ تو والدین دوصفتوں میں اللہ کے مظہر ہیں۔

آج message کی شیخ گیا ذرا آسان کر دول میں اس پیغام کو۔ دیکھواللہ ہے رازق۔اللہ ہے خالق۔اصل خالق وہ ہے اصلی رازق وہ ہے۔والدین کواس نے ذریعہ بنایا ہے۔ والدین ہیں ہمارے خالق اور والدین ہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے رازق۔تو میں جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا اس کا احرّام اتنا ہے ، کہ اگر وہ ناراض ہوجائے تو انسان جنت میں نہیں جاسکتا۔اور آسان کروں گا ہیں۔

تم نے سنا ہوگا کہ ماں باپ ناراض ہوکر بیٹے کوعاق کر دیتے ہیں۔ سنا ہے ناتم نے اب ایک جملہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہتم اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو۔ جو رشتے انسان بناتا ہے ان رشتوں کو انسان توڑ بھی سکتا ہے۔ شادی کرکے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ طلاق دے کے توڑ دیا۔ ہے یا نہیں! رشتہ بنایا تھا تم نے شادی کرکے ٹھیک ہے نا جو رشتہ بنایا تھا اسے طلاق دے کے توڑ دیا تو جو رشتے تم

اساس آ دمیت اور قر آن 4A )— بناتے ہووہ رشتے ٹوٹ کتے ہیں۔ کین جو رشتہ اللہ بنا تا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بیٹے کو اگر عاق بھی کر دیا۔ تو بیٹا۔ ابنیت ، ولدیت سے خارج نہیں ہوگا۔ وراثت میں وارث بن کے آئے گا۔ پہنچ رہی ہے نا بات میرے محترم سننے والول تک اگرتم نے عاق کرکے بیٹے کو ہٹا بھی دیا۔ اس کے باوجود ورافت تمہاری اسے ملے گی کیوں؟ اس کیے کہ یہ رشتہ تم نے ا مہیں بنایا۔ بیر شنہ اللہ نے بنایا ہے۔ ا اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ عاق کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ وراثت تو مل رہی ہے باپ کی او بہاں دنیا میں وراثت مل جائے۔ آخرت میں پھونہیں ملے گا۔ جب تک باب راضی نہ ہواہے جنت نہیں ملے گی اور میرے نبی نے کہا۔ انا و علی ابو اهذه الامة /Presented by: https://jafrilibrary.com میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اب بیراگر عاق کر دیں تو نجات کہال ملے گی ؟ ۔ موضوع کے تقاضوں کو بورا ہونا ہے اگر گفتگو خشک ہوجائے تواسے برداشت کرو اور سجھنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ باپ اگر عاق کر دے تو جنت میں 🥻 بھی داخلہ نہیں ملے گا۔ مالک بیہ باپ کی اتن اہمیت؟ کہا کہ ہاں اس کی وجہ سے تم پیدا 🥻 ہوئے وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے۔اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ يرور كارني آوازدى: لولاك لماخلقت الافلاك مُحدًا الرتونه ہوتا تو یہ دنیانہ ہوتی۔ بھی اب مجبوری ہے ، ایک جملہ تو مجھے کہنا ہی یڑے گا بہ حدیث قدسی میرے نبی کے لیے ہے۔ اگر تُو نہ ہوتا تو بیر کا ئنات خلق نہ کرتا۔ تو سبب بنا ہے اس کا ئنات کی خلقت کا۔ تو اکیلا رسول ہے جو اس پوری کا نئات کی خلقت کا سبب ہے۔ کیکن اب سچی بات کہدرہا مول۔ اکیلا رسول نہیں ہے۔

فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَامَلَا لَكِيَّ وَكَالُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَامَلَا لَكِيْ وَيَا لَيْكُ مَاخَلَقْتُ سَمَا وَاتِى إِنِّى مَاخَلَقْتُ سَمَاءً وَيَا لِيَّا مَاخَلَقْتُ سَمَاءً وَكَا أَرْضًا مَّكُ حِيتَهُ قَلَا قَلَوَ قَمَرًا مَّهُ مِنْ إِنَّ فَكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

حدیث کسا کے اس مکڑے میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ میں نے سورج بنایا ان پانچ

ے لیے ہیر Presented by المادی المادی

الافي محبة هولاء الخمسة الذين هم تحت الكسآء

یہ پانچ جواس جادر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سورج بنایاان کی محبت میں میں نے جاند بنایاان کی محبت میں، میں نے زمین بنائی ان کی محبت میں، میں نے سورج بنایاان کی محبت میں، میں نے جاند بنایاان کی محبت میں، میں نے زمین بنائی ان کی محبت

میں، میں نے سیاروں کو حرکت دی ان کی محبت میں ،میں نے سمندر بنایا آن کی محبت میں۔ میں نے سمندر میں کشتیاں چلائیں ان کی محبت میں یعنی پوری کا کنات بنائی ان کی محبت میں ۔ بیانہ ہوتے تو میں کا کنات نہ بنا تا۔ اب ایک سوال کر رہا ہوں کہ محبوب پہلے

ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟

بات پہنچ گئی ناجھٹی اپہلے محبوب ہوگا جب تو آپ حبت کریں گے نا! اللہ کہ رہا ہے پوری کا ئنات بنائی ان کی محبت میں۔ تو یہ پہلے ہیں کا ئنات بعد میں ہے۔ بس سامنے کی پاتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو حدیث کسامیں نے بڑھی ہے اور وہ روایت حدیث قدی

-----اسال آ دمیت اور قر آن أوالى" لولاك لماحلقت الافلاك" بهي تمهار ي زبن ميس ري\_ پروردگار نے انسان کو پابند کیا ہے کہ میری بنائی ہوئی نثانیاں دیکھو۔ مجھے پہچانو الله في ذالك لايات لقوم يعقلون. ہم نے سورج میں جائد میں، زمین میں، آسان میں، درختوں میں، پہاڑوں میں اسے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اچھا، میں اگر کہوں کہ بیرمنبر کسی نے نہیں بنایا۔ مانو کے؟ نہیں مانو گے۔اس لیے کہ جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے میں بیہ کہوں ہی مائیکر وفون کسی نے نہیں بنایا۔ تتلیم 🥻 کرو گے؟ بھئی تم نے دیکھا ہے بنانے والے کو؟ نہیں دیکھا۔لیکن عقل کہدرتی ہے کہ إ جب يہ چيز بنى ہے تو كوئى بنانے والا ہے۔ ٹھيك ہے نا! Presented Wy with A article and com/ توسورج جب بناہے تو کوئی بنانے والاہے۔ جاند جب بناہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ زمین جب بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ آسان جب بناہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ بھی ہم نے سورج و کیے کے اللہ کو پہچانا۔ جاند و مکھ کے اللہ کو پہچانا۔ زمین و مکھ کے الله كو پيچانا۔ آسان ديکھ کے اللہ كو پيچانا۔ تو وہ جوسورج چاند سے پہلے آئے ہوں اور جو زمین اورآسان سے پہلے آئے مول-انہوں نے کیا دیھے اللہ کو پھانا؟ د کیھواب دامن وفت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔لیکن ایک جملہ کہہ کر میں ا ایک بر حوں گا۔ بھتی میں! تم ا ساری دنیا! چیز د کھے کے اللہ کو پیچانتی ہے اور جب نور محمہؓ و آل محمہؓ خلق ہوا تو سورج نہیں تھا۔ جا ندنہیں تھا۔ زمین نہیں تھی۔ آ سان نہیں تھا۔ سمندر نہیں 🖠 تھے۔ سمندر میں چلنے والی کشتیال نہیں تھیں تو سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کیا

اساس آ دمیت اور قر آن و کی کے پہیانا؟ تو بس ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کے نہیں پہیانا 🌡 براه راست دیکھا۔ يبي سبب ب كمائ نے دعاء "صياح" مين آواز دي۔ يَامَنُ ذَلُ على ذاتِهِ بذَاتِهِ -اے وہ اللہ کے اس کے وجود کے لیے کوئی دلیل نہیں جاہیے اس کا وجود ہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ انہوں نے براہِ راست دیکھا جلوہ الٰہی کو اور پیچانا۔ پچھنہیں تھا نا! کیچھنیں تھا۔ براہِ راست دیکھا خالق کو تو اب جب مخلوق آئے گی تو خالق اور مخلوق کے 🖠 درمیان یمی ہوں گے نا کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ بھئی! بہت توجہ رہے تو مقام قرب الہی میں بیہآ خری لوگ ہیں اور اب اس سے زیادہ قریب 6 میں کا کارل ایمان تیس است کو میں اسان دنیا میں کوئی بھی کام کرے 🕯 و فا کدے کے بغیر نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دینا۔ دنیا میں کوئی بے غرض نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بے لوث ٹیس ہے۔ نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں تم بھی نمازیں پڑھتے ہو۔ کیوں؟ جنت کے لالچ میں۔ پیہ نمازیں بے غرض نہیں ہیں۔غرض ہے۔ میں جھوٹ بولنے سے اور فیبت کرنے سے کیوں پر ہیز کرتا ہوں۔جہنم کے خوف ہے تو نقصان کا ڈر ہے فائدے کی خواہش ہے۔تو دنیا کا کوئی انسان بےغرض نہیں ہے. اجِها به بتاؤ كه مُحدَّواً ل مُحمَّر جب بيدا ہوئے تو بچھنہیں تھانا! ايك الله تفااورايك نورمحرُّ وآل محرُّ تفااور تو يجهنبين تفانا! يجه بهي نبين تفا\_ جنت تقى نہيں \_احيما جنم تقا؟ جنت بنے گی آل محر کے بعد جہنم بنے گا آل محر کے بعد الھیک ہے نا تو اب جو آل محمدٌ سجدے كر رہے تھے وہ نہ جنت كے شوق ميں تھا نہ جہنم كے خوف سے تھا۔ سمجھ رہے ہو۔ اگر انتہائی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نہ ہوں تو میں ان

اساس آ دمیت اور قر آن مشکل مباحث کو کیوں بیان کروں۔میری کج رج بیانیوں پہ نہ جاؤ مجھے تہارے معیار **گ**ساعت پراعتبار ہے اس کیے جملہ کہدرہا ہوں۔ تو ہرانسان غرض سے کام کرتا ہے۔اب میں عبادت کروں جنت کا شوق ہے،جہنم کا خوف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جنت اور جہنم کو الگ کر دو اب میں عبادت کیوں 🕻 کروں۔غرض اب بھی ہے اللہ سے قربت۔ دیکھوغرض تو اب بھی ہے اور وہ غرض کیا ہے 🕻 اللہ سے قربت ۔ ہٹالوجہنم کواس کا خوف نہیں ہے، مجھے،تھوڑی دہر کے لیے ہٹا لو جنت کو 🥻 مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ ارے تو اب عبادت کیوں کروں؟ ایک سبب ہے اللہ سے قربت ہے نا! یعنی روح عبادت كيا ہے؟ ميں فلال كام كرتا ہوں قوبعاً الى اللّه تقرالله ي قرين المان الربين المربين المربين المربين المربين المربين المربين كرام الله قربت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہو کے کیا کرو گے؟ سوال ہے یانہیں؟ تو جنت ہٹا دی جہنم ہٹا دیا اور اب میں جوعبارتیں کر رہا ہوں وہ اللہ سے قربت کے لیے۔ فقط اللہ سے قربت تو میں یو چھتا ہوں۔ قربت کیوں جاہے تو اس کا جواب آ میرے نبی کی روایت ہے: ''الله کی بندگی اک ایبا جوہر ہے کہ اس کا انجام خدائی ہے۔'' اب جتنا بندہ خدا کی راہ میں آ گے بڑھتا جائے گا اتنا خدائی کا مظہر بنیآ جائے گا۔ نوجوان دوستوں کو میں ایک مثال دے دوں۔ جتنا قریب ہوگا اللہ ہے اتنا ہی خدائی کا مظہر ہے گا۔لوہے کی ایک سلاخ لوسامنے آگے جل رہی ہے اسے ایک گز کے فاصلے یہ رکھ دولو ہا گرم ہوگا؟ نہیں گرم ہوگا۔ ذراسا قریب کر دوقور کی می گری آ جائے

و الله دوایک وقت الیا آئے گا کہ وہ آگ جیسا ہوجائے گا۔ تی اپنے ہے تے تی ہے ہے تی ہے ہے اس میں اس کا میں تی ہے تی ہے اس کا میں تا ہے تی ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا

گ۔ ذرا اور قریب کرولوہا اتنا گرم ہوجائے گا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسے آگ کے اندر

تو لوہا آگ کے قریب ہوا تو آگ جیسا ہوگیا۔ بندہ اگر خدا کے قریب ہوجائے تو

اساس آ دمیت اور قر آن فدا جيبا موكا يانبين؟! يهى سبب ب كد يورى تاريخ مين نبيس ملاكونى ، مكر ايك ملا جب آ تکھیں دیکھیں کہا''عین اللہ'' ہے، جب ہاتھ دیکھے کہا'' یداللہ ہے۔'' جب زبان دیکھی کہا" سان اللہ" ہے، جب نفس ویکھا کہا'' نفس اللہ'' ہے۔ تو دیکھواس کی زبان'' لسان اللہ''، اس کا پہلو'' جب اللہ''، اس کی آ تکھیں'' عین اللهٰ'، اس كے ہاتھ' يداللهٰ'، اس كانفس' ففس اللهٰ'۔ اب میں اپنی زبان سے کہوں تو کہہ دو کہ نبیؓ نے علیؓ کی جانب داری کی لیکن اگر کوئی بوی یا کیزہ اور وزنی زبان ہوتو اس کی بات تو مانو کے نا! بس میں ایک جملہ کہوں گائمی برسوں سلے جہلم کے دن میں نے یہ واقعہ بیان کیا إنقا اوراب جمله سنت جاوً "عين الله" الله كي آكه "يوالله" الله كا ماته علامه ابن ابی الحدید معتر لی رحمته الله، ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے عالم اسلام کے ایک بوے عالم بیں انہوں نے شرح نیج البلاغہ تیسری جلد میں ایک چھوٹا سا واقعہ ککھا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تہمیں مدیہ کروں گا اور اجازت لے لول گا۔ حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه موسم حج میں مکه میں خانه کعبہ کے قریب اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔جلیل القدر شخصیت ہیں عالم اسلام کی۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع آ رہا ہے جارہا ہے لوگ سر کوں سے گزررہے ہیں۔حضرت فاروق کی تگاہ پڑرہی ہے۔ اک مرتبہان کی نگاہ ایک زخمی شخص یہ پڑی جس کے چیرے پر طمانیچ کا نشان تھا اوراتنا شدید تھا کہ دور سے نظر آرہا تھا۔ ایبا لگ رہا تھا جیسے آ کھ نکل آئی ہوانہول نے تھم دیا خادم کو کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا کہا: یہ تیرے چمرہ کوصدمہ جو پہنچا ہے سبب کیا ہے؟ كها: كه مين كيا بتلاؤن على في جھے طمانچه مار دیا۔

اساس آ دمیت اور قر آن € ∠r } کہا: ذرا پچھواؤ کہ یا ابوالحن بیآب نے کیوں کیا؟ message گیاعلیؓ کے یاس،علیؓ آئے۔ كها : كما يا الواكس آب في است طمانيد مارا بي و يكوالجد بدل كيا-کہا! یاں میں نے مارا ہے۔ ا كها: الوالحن الرمصلحت ببوتو فرما تين كيون مارا؟ کہا: کہ میں نے دیکھا کہ بیٹخص حاجیوں کے خیموں میں مسلمان عورتوں کو گھور ر ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے طمانچہ مار دیا۔ حضرت فاروق مُڑے اس مجرم کی طرف کہنے لگے: میں کیا کروں۔اللہ کی آ نکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا۔ /mbray بازاد الله المنافع الم تخص مارا۔ اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ تو ہم بھی علی کونہیں مانتے۔ بات کومکمل کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں گا۔ جتنے قریب ہوتے جاؤ گے ربؤ بیت اے ، خدائی کے اتنے مظہر پنتے جاؤ کے خدائی صفات کے۔ ٹھیک ہے نا! اچھالیکن اس بات کا خیال رہے کہ صرف تم اس کے قریب نہ ہووہ بھی تہارے قریب آئے۔اب بیہ جو جملہ میں نے کہا ہے بھی اگر زمانے نے مہلت دی 🕻 تو اس جملے کی تشریح کروں گا۔ اب دوصورتیں ہیں نا کہتم قریب چلے گئے اللہ کے، اللہ 🕯 تمہارے قریب نہیں آیا۔ تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسے قریب چاؤ کہ وہ بھی قریب ہو۔ اٹھک ہے نا! اچھا بھی سنوا ابراہیم کے جسم پہلباس تھا نا! جب نمرود نے آگ میں چھینا ہے تو اک سے ابراہیم کو بندھوا دیا تھا کہ کہیں منجنیق بکڑ کے ندرہ جائیں۔تو پوری کیفیت یہ ہے کہ ابس کے اور ابرائیم ری میں جکڑے ہوئے ہیں تو اب دو چزیں ابرائیم کے قریب ہیں ایک لباس ایک وہ ری۔ بہت عجیب وغریب نتیجہ دینے والا ہوں۔اور میری تقریر ختم ہوگئی۔

ابهاس آ دمیت ادر قر آن جہاں جہاں میرے سننے والے من رہے ہیں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ ابراہیم کا پیراہن ابراہیم کے جسم پرتھا۔ نمرود نے رسی ہندھوا دی۔ تو قریب تو دونوں 🕻 بین نا! رسی بھی منصل ہے ، پیرائن بھی جسم ہے منصل ہے۔ جب ابراہیم آگ میں چھیکنے گئے ہیں تو رسی جل گئی، پیرا بمن کچ گیا۔ جو نبی کا منتخب شدہ تھا وہ کچ گیا۔ جو عوام کی ا ندهی ہوئی تھی، وہ جل گئے۔ نبن میرے دوستو،میرے عزیزو! آج کی حد تک گفتگو زُک گئی اب جو جتناخدائی 🕯 سے قریب ہوجائے اتی ہی اس میں عالمیت آ جائے۔ یہ جملہ میں نے کیا کہا اس جملے کی ہمی تشریح کسی دن کروں گا۔ خدا کی نگاہ میں گورا کالا برابر ہے۔ خدا کی نگاہ میں عرب اور عجم برابر ہیں اب جو خدائی کے قریب ہوجائے اس کی نگاہ میں بھی غلام اور آ قا کا فرق Presented by: https://jafriii عجیب بات ہے! دیکھوابھی تو میں نے پچھ بھی نہیں کہا،میرامحرم سننے والا رونے لگا حبش كا رہنے والا تھا جون ابوذر كا غلام تھا۔ بوڑھاسا۔ جب ابوذر كا انقال ہوا تو وہ علام جسین کے یاس آ گیا۔ کربلا میں حسین کے پاس موجود تھا اور چونکہ سیر سجاڈ بھار تھے و تو حسین نے اس سے خصوصی طور یہ یہ کہا تھا کہتم سید سجاد کی تیار داری کرو۔ بوڑھا جون دیکتارہا کے حسین جاتے ہیں لاشے لے کے آتے ہیں۔ اک موقع پرآیا: یا فرزندِ رسول مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ حسینًا نے کہا: جون تم تو ہارے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ تمہاری آخری عم آسانی اور آزام کے ساتھ گزر جائے۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اب جون کیا کرے؟ دیکھو دو واقع ملتے ہیں تاریخ کربلا میں جب حسینً نے اجازت نہیں دی تو دوالگ الگ ر دِمل سامنے آئے۔شنرادہ قاسم کوتو پیچانتے ہونا! جب وہ آیا ہے کہ چیا جان مجھے اجازت ہے؟ حسین نے کہا: نہیں ۔ اب مقتل کا جملہ سنو گے۔ جب قاسم کوا جازت نہیں ملی تو بولا کچھنہیں۔ چیا کا ہاتھ

اساس آ دمیت اور قر آ ن ∠Y **}**-قام کے چومنے لگا اور بچاکے یاؤں کو پکڑ کے چومنے لگا۔ عجیب جملہ ہے نا بدر کیھومیرے ماس وقت نہیں ہے ورند میں تفصیلات میں جاتا۔ تو خوشامہ کر کے اجازت کی ہے قاسم نے لیکن جب جون کومنع کیا تو جون نے خوشامہ نہیں کہنے لگا: مولا میں سمجھ گیا، آپ کا خون سُر خ ہے اور میں طبقی ہوں اور میرا خون کالا ہے آ ب پیندنہیں کرتے کہ آ پ کے خون میں میرا خون مخلوط ہوجائے۔ بہ سننا تھا کہ حسین گھڑے ہوگئے کہا: نہیں جون نہیں۔ غلاموں کے مزاج کو بدل دیا آ ل محمدٌ نے۔ بیہ جملہ ذہن میں محفوظ رہے۔غلاموں ا کے مزاج کو بدل دیا اینے غلاموں کے نہیں پورے معاشرے کے غلاموں کے مزاجوں کو Presented by: https://jafrilds/arafiled ز ہیرقین کو پھیانتے ہوجلیل القدرشہید ہے کر بلا کے میدان کا۔ جب کر بلا کا واقعہ ہوگیا تو گیارہ محرم کی صبح کو زہیر قین کی بیوی کو اطلاع ہوئی کہ زہیر مارا گیا۔انہوں نے غلام کو بلایا۔ ایک اعلیٰ قیمت کا کفن غلام و دیا کہا: دیکھ تیرا آ قا کربلا کے میدان میں مارا 🕻 گیا۔ جا زہیر کوکفن پہنا دے اور فن کر دے۔ اس لیے که حسینٌ تو نواسہ رسولٌ ہیں انہیں ا تو سب کفن دیں گے میرے شوہر کا کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غلام کفن لے کے جلا الم گیا دوسرے دن واپس آیا۔ زوجہ نے کہا: شاباش غلام ہوتو ایسا ہو۔ کہا: بی بی میں کر بلا تو گیا تھا کیکن کفن واپس لایا ہوں۔کہا: کیسا بے شرم ہے کہ اہے مالک کوتو کفن دیے بغیر آ گیا۔ کہا: بی بی میں کیا کروں میرے یاس کفن ایک تھا میں نے حسین کے لاشے کو بھی و یکھا۔ زہیر کے لاشنے کو بھی دیکھا مجھے شرم آئی کہ غلام کو کفن پہنا دوں آقا کو کفن نہیں

يناؤں.

## مجلس بنجم

رِبستَمِ اللّهِ الرِّحَلِين الرَّحِيثِونَ وَكُوْهَ وَجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُونَ وَ الْمَسَ الْمِبْرِ وَلَاِنَ الْمُؤْوَا وَجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُونَ وَ الْمَهْرِبِ وَلَاِنَّ الْمِبْرَ مَنَ امْنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْخُورِ وَلَانَا الْمَسْرِبُ وَالنَّالِ عَلَى وَالنَّالِ عَلَى الْمَالَ عَلَى وَالنَّالِ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَى وَالنَّالِ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَى وَالنَّالِ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَى وَالنَّالِ اللّهُ وَالنَّالِ وَلَى الرِّقَابِ وَالنَّالِ اللّهُ وَالنَّا اللّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ اللّهُ وَالنَّالِ اللّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالنَّلُونَ وَ وَالظَّمَّ الْمَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالظَّمَّ الْمَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالظَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عزیزان محرّم! اساس آ دمیت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہورہا ہے۔ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعتوں کی آخری منزل جنت ہے اور دنیا کے سارے عذابوں کی آخری منزل جہنم ہے۔ گفتگو ہماری اس مرحلے پر رکی تھی کہ جتنی بھی نعتیں ہیں اگر ان کو لا متناہی سے ضرب دیدو تو جنت بن جائے گی اور دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی اذبیتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں اگر انہیں لا متناہی سے ضرب دیدو تو وہ جہنم بن جائیں گی۔ تو نعتوں کی آخری منزل جنت، مصیبتوں کی آخری منزل جہنم۔ اور اب جنت کی اساس آ دمیت اور قر آن 🗕 🕹 一 مجلس بنجم

آ خرى منزل رضائے اللي اورجہنم كى آخرى منزل غضب اللي \_

تو اگر جنت کی تمنا ہے تو رضائے الہی کا حصول کرو اور رضائے الٰہی نہیں مل سکتی

جب تک انسانیت میں تقوی ندآئے، آ دمیت میں تقویٰ ندآئے۔میرے سامنے مولانا

ز کی باقر ی تشریف فرما ہیں۔مولانا ضیغم رضوی صاحب تشریف فرما ہیں مولانا اشرف سے

عابدی صاحب تشریف فرما ہیں تو میراجی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کچھ ایسے مسائل

پیش کروں جو اس وقت عالم اسلام کے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ تمہارا جھکڑا، تمہاری پریشانی، تمہارا تصادم، تمہارا تنازع فقط اس بات پر ہے کہ اب تم میں کوئی متق نہیں رہا۔ یہ

جو جملہ میں نے کہا ہے اس جملہ کی قیمت کو پہچانو کہ بیہ جو دست وگریباں ہیں مسلمان، بیہ جو آپس میں جھگڑے ہورہے ہیں، بیہ جو پریشانیاں ہیں، بیہ جو اختلافات پیدا

ید بوا پیل میں ، سرے ہورہے ہیں، نید بو پری یوں ہیں، نید مواف کی ہے۔ ہوئے ہیں الن کا سرم کی البید کا البید ک

مجید نے سورۃ حجرات میں آواز دی:

ياايهاالناس اناخلقناكم مِن ذكرو انثى وجعلناكم شعوباً وقبآئل لتعارفوا الن اكرمكم عندالله اتقاكم (آيت ١٣)

اے انسانوں ہم نے تہمیں ایک مال اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ اور ہم نے

تنهبين قومون مين تقسيم كيا-

قوموں میں تم خورتقسیم نہیں ہوئے ہو۔ بدالو ہی تقسیم ہے ہم نے تہمیں قوموں میں آ تقسیم کیا۔ ہم نے تہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا۔قوموں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قوم اینے کو بلند سمجھے دوسری قوموں کو بدتر اور کمتر ٹہیں سمجھے۔ ہم نے تمہیں قوموں میں اور آ

قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہتم ایک دوسرے کو پیجان سکو قوم میں ہونا۔نسل میں ہونا۔ گورا ہونا ، کالا ہونا یہ بنیاد نہیں ہے افضلیت کی۔

"أنَّ اكرمكم عندالله اتفاكم "تم مين الله ك نزديك صاحب فضليت وه

ہے جوصاحب تقویٰ ہو یہی سبب ہے کہ قرآن نے مؤمنوں کو ڈانٹا ہے: متقی کو کہیں نہیں

(مولانا بہاؤالدین جونمائندہ ولی فقیہ بھی ہیں یا کستان میں اور میرنے دوست بھی

ہیں۔وہ بھی تشریف لے آئے۔) ہتلاؤں مومنوں کو کیسے ڈاٹٹا ہے۔

بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم٥ يا ايهاالذين آمنوا لا تقدموابين يدى اللَّه

ورسُوله، واتقوا الله الله الله سميع عليم ٥

يا ايها الذين آمنوالا ترفعوآ اصواتكم فوق صوت النّبي ولا تجهروا له

بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون٥

سورة حجرات ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا انجا سوال سورہ ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیتیں۔ دیکھواللدمؤمنوں کو کیسے ڈانٹٹا ہے۔ بہت ناز کرتے ہونا اپنے

Presented by: https://jafrilibrary مومن ہونے پرتو سنو کسے ڈانٹا ہے۔

اللہ ہے اور اس کے رسول ہے آ گے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بڑھا ہوگا نا کوئی!!

قرآن کے باس فالتو وقت نہیں ہے۔ قرآن مفروضوں میں بات نہیں کرتا

supposition سے قرآن بات نہیں کرتا۔ کوئی بڑھا ہوگا۔ خدا ہے آ گے بڑھنے کا تو

کوئی امکان نہیں ہے تو کوئی برمھا ہوگا رسول سے آگے، چنانچے قرآن نے ڈانٹ دیا۔

خبر دار! رسول سے آ گے نہ بر هنا "و اتقو الله" خبر دار اے مومنو تقوی اختیار

كرو- ايمان اور بي تقوى اور ب-"ان الله سميع عليم" الله سنني والاجمى ب الله 🖣 جاننے والا بھی ہے۔

اے ایمان لانے والونی کی آواز پراپی آواز کو بلند ند کرو کی ہوگی کسی نے بلند، کی ہوگی ٹا!

ياايهاالذين آمنو الاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي

ميرے ني كي آواز يرايي آوازكو بلند نه كرو

اسال آ دمیت اور قر آن و لا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض اورميرے ني كوويے نہ يكاروا جیسے تم ایک دوسرے کو بکار لیتے ہو۔ (اگرتم جیساً ہوتا تو ہم اجازت دیدیتے) دونوں آ بیتی Policy Making آ بیتی ہیں۔ انہیں اپنے ذہمن میں محفوظ کرو پھر میں آخری عکڑا پڑھوں گا۔ آگھڑا پڑھوں گا۔ پہلاتھم رسول ہے آ گے نہ بڑھو۔ یا ایھاالذین آمنوالا تقدموابین یدی اللّٰہ ورسُوله. روسراتكم "لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي." نبی کی آ وازیدایتی آ واز کو بلندنه کرو\_ تيسراهم۔ رولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض اس طرح اسے نہ یکاروجس طرح ایک دوسرے کو یکارتے ہو۔ ورنہ اگر آگے بڑھ گئے تو بتلاؤں کیا حشر کروں گا ( قر آ ن کو پڑھ رہا ہوں ) ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تہاری پر بھی ہوئی نمازیں تہارے منہ پر ماردوں گا۔ یہ ہے مقام محر عربی۔ اگرتم میرے نبی ہے آگے بڑھ گئے، اگرتم نے نبی کی آ وازیہ آ واز بلند کی، اگرتم نے نبی کو ویسے پکارلیا جیسے دوسروں کو پیارتے ہوتو تہماری پڑھی ہوئی نمازیں تہمارے منہ یہ مار دوں گا۔ تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ بیہ مار دوں گا۔ تمہاری دی ہوئی ﴿ زَكُوةَ تَمْهِارِ بِمِنْدِيدِ مار دول كارتمهارے كيے ہوئے مج تمهارے منه ير مار دول كا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ سجدہ کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے محد کو۔ دیکھویہ ہے مقام محمدٌ عربی۔ بیہے'' آ دمیت کی اساس'' اسلام میں، کہ بحدہ کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے محد کو، 🖠 ج كرنا ب الله ك ليے راضي كرنا ب محركو، زكوة دين ب الله ك ليے راضي كرنا ہے محمدً 🕴 کو، اس کیے کہ محمد واسطہ ہے۔

تہمیں شریعت براہ راست نہیں ملی تمہیں شریعت دینے کے لیے محمرا یا۔ تو اللہ تو

ا بی شریعت بھیجنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر یا اللہ مدد کہتے رہو یہ کیسا

اسلام ہے۔

بھی بہت توجد ہے اس لیے کہ اب قرآن کی پالیسی کا اعلان کررہا ہوں۔

بِسَمَ اللَّهُ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ مِنَا إيهاالَّذِينِ آمِنُوالا تَقَدَّمُوا بِينَ يَدَى اللَّهِ

ورسوله

دیکھواگرموئن ہوتو رسول سے آگے نہ بڑھنا اور اگر بڑھ گئے تو پڑھی ہوئی نماز تمہارے منہ پر مار دوں گا۔تو نماز میں بھی آگے نہ بڑھنا۔ جہادمیں بھی آگے نہ بڑھنا۔

عجب مرحله فکر ہے، دیکھو کیسا ڈانٹا ہے سورۃ حجرات میں مؤمنین کو ۔ اور اب سورۃ ہائدہ انجیب مرحله فکر ہے، دیکھو کیسا ڈانٹا ہے سورۃ حجرات میں مؤمنین کو ۔ اور اب سورۃ ہائدہ ارز

پانچوال سور قرق آن کا میکیم ایسته کو مونول کو فرانسو میا میده میسیم می معافت کردو میں جانتا مول تم مومن مومنهیں برا لگ رہا ہے کیکن آپیٹی ہیں قرآن کی۔مومن تو میں بھی ہوں تھیک ہے نا اور آپیت تمہارے ذہن میں ہوگی۔

ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين.

بھی مومن ہم بھی ہیں مومن تم بھی ہولیکن جب مومنوں کو ڈاٹا ہے قرآن نے وہ

تجمى توسنته جاؤنا!

ياايهاالذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه (سوره ماكده آيت ۵۳)

اے ایمان لانے والوا اگر اسلام چھوڑ کے جانا جائے ہوتو چلے جاؤے ہمیں فکرنہیں

ہے۔ کئی نے چھوڑا ہوگا اسلام ، آیت کے بعد میں پہلے قرآن کی پالیسی بیان کر چکا کہ قرآن مفروضوں یہ بات نہیں کرتا۔ قرآن supposition پر بات نہیں کرتا۔

يا ايهاالذين آمنوا اسايمان لان والور

من يرتد منكم عن دينه جودين كو چھوڑ كے مرتد ہونا چاہتا ہے وہ مرتد ہوجائے

امال آدمیت اور قرآن 🚽 🔥 🖟

ابراميمٌ مسلمان تقامشرک نبيس تقا\_

شاكوألا نعمه الله كي نعتول كاشكر كزار بنده تقا\_

اجتباه وهداه الى صواطِ مستقيم الله نے ابراتيم کوظل کيا۔ پھراللہ نے

ابرامیم کو چنا اور پھر اللہ نے ابرامیم کی ہدایت کی۔

الى صواطٍ مستقيم. ابرائيمٌ كى ہدايت كدهركى صواطٍ مستقيم كى طرف. الى - الف - لام - چھوٹى كى اس ير كھڑا الف - رالى كے معنی طرف

پھر سورة انعام چھٹا سورة قرآن مجيد كا اور اس سورة كى آيت كا نشان ہے ستاسى

(٨٤) اس نے بہت سے نبیوں کے نام لیے اور اس کے بعد کہنے لگا:

واجتبيناهم وهذ ينهم الى صراطٍ مّستقيم.

الم الله المنابوال الواجها الديده المرابي المنابوال المنابول كل المنابول كل المنابول كل المنابول كل المنابول كل

م برایت کی "فصواطِ مستقیم" کی طرف تو آدم سے عیسے تک سازے نبیوں کی ہدایت صراطِ متنقیم کی طرف۔ بھی دیکھو ترف" جار" جے انگریزی میں Preposition کہتے

ا سراطِ علی صرف به معنی طرف الف به اربی می امریزی مین Preposition ہے۔ بیں۔الی حرف خبار الی کے معنی طرف الف به لام۔ چھوٹی می۔ چھوٹی می پر کھڑا الف الی

کے معنی طرف اور ایک حرف" جار" ہے۔

''علیٰ عین' ، ل ، ک ،'' علیٰ ' کے معنی پڑ ۔ تو سارے نبی '' اللی صواط المستقیم۔'' ٹھیک ہے نا''علی'' نہیں۔'' الی صراط منتقیم۔''

آدم ! صراطِ متقيم پرنہيں صراطِ مستقيم كى طرف\_

نوخ اصواطِ مستقیم کی طرف ۔ ابراہیم اُصراطِ متنقیم کی طرف۔ موک اصواطِ مستقیم پنیس، صواطِ مستقیم کی طرف۔

عيى اصواطِ مستقيم كاطرف ادراب ميرامحر "تهادامحر"

بسم الله الرحمن الرحيم يس٥ والقرآن الحكيم٥

انك لمن الموسلين ٥ على صراطٍ مستقيم٥

سارے ایک لاکھ تیس ہرار نوسو ننا نوے نی صراط متنقیم کی طرف اور اب آیول کا ترجمہ سننا۔ میں بھی عربی جانتا ہوں اور بردی ذمہ داری سے ترجمہ کررہا ہوں اور

سارے ترجموں سے الگ ہوئے ترجمہ کررہا ہوں۔ کوئی اگر چیننج کرنا چاہے تو کردے۔

" يلس" السيّد وسردار" والقرآن الحكيم" ٥ قتم ب حكمت والحرآن

انک لمن المرسلين ٥ على صراطٍ مستقيم٥ سارے رسولول ميل فقط

و تو' صراطِ متنقیم پر ہے۔

یاد رکھو گے میرے اس ترجمہ کو، یہ '' اِلیٰ'' اور '' علیٰ'' کا فرق یا درکھو گے نا! در لان سرمدن مستقری ہے ، عکر سرمعنی مستقر

" إلى " كے معنی صراطِ متعقم كى طرف على كے معنی صراطِ متعقم بر۔

تو ایک لا ک*ھ تعی*س ہزار نوسو ننا نوے نی صراطِ مشتقیم کی طرف اور میرا محدُّ آخری ٹی منتق<mark>م برے طرف المجاری hted by: https://afrilibrayy.gom/م</mark>نتقم <mark>بنتی</mark> جائے۔ راطِ منتقم پرے طرف جبیں ۔ میرا محمد قدم رکھا جائے۔

غلط نہیں کہدرہا ہوں قرآن نے کہا

وان هذاصراطي مستقيما فاتبعوهُ ولا تتبعوا الُسّبل فتفرق بكم عن سبيله (سوره انعام آيت ۱۵۴)\_

اللہ کہہ رہا ہے یہ میری صراط ہے، متنقیم ہے صراط کے معنی راستہ۔ یہ میرا راستہ ہے یہ میری صراط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری صراط ہے جو متنقیم ہے سیدھی ہے اور ای تا ہم سازی کا

قرآن نے کہا۔

قل ھذہ سبیلی (سورہ بوسف آیت ۱۰۸) سبیل کے معنی بھی راستہ ہے۔ رسول کہہ دے یہ میرا راستہ ہے۔ بھئی راستہ تو دونوں کا ہے اللہ کا بھی راستہ ہے

محرکا بھی راستہ ہے۔ بھی اگر اللہ کا راستہ کہوگے تو صراط بے گا اگر محمد کا راستہ کہوگے تو سبیل بنے گی۔ تو سارے نبی کدھر ہیں صراطِ منتقیم کی طرف میرا محمدٌ۔صراطِ منتقیم پر اب

إلك آيت كى ماعت كى زهمت اور كروسور فل سوابوال سورة آيت ٢٦

اسال آ دمیت اور قر آن وضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيءٍ وّهو كل على مولةُ اينما يوجهه لاياتِ بخيرِ هل يستوي هوومن يامر بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم، ورق اللئے کے بعد قرآن کی ہے آیت تہیں ہدید کررہا ہوں۔ یادر کھوگے۔ يلس والقرآن الحكيم ٥ انك لمن المرسلين وعلى صواطٍ مستقيم ٥ محرّصراطِ متقیم بر۔ آیت طویل ہے پورا ترجمہ نہیں کروں گا۔ لیکن آیت تو س لو آخری گلڑے کا ترجمہ کروں گا۔ وضربَ الله مثلاً رجلين احدهما ابكم\_ دومردوں کی مثال بیان کرتا ہے اللہ، ایک گوزگا ہے۔ لا یقدر علی شیءِ کی بات پر قادر میں ہے۔ لا یقدر وهو کل علی مولاہ این مولا پر وہ بوجھ ہے ایک آ دی ہے۔ گونگاہے۔ کسی کام کانہیں ہے۔اینے مولا پر یوجھ ہے۔ '' ایسما یو جهه لایات بنحیر ''مولا اے کہیں بھی جھیجے، کسی بھی کام یہ جھیجے، خیر لے کے واپس نہیں آتا۔ ایک تواہیا ہے اور دوسرا کون ہے۔ هل يستوى هو ومن يامربالعدل وهوعلى صراطٍ مستقيم. اورایک ایبا ہے جوعدل کا حکم دیتا ہے اورخود صراط متنقیم پر ہے۔ تق اب رسول کے بعد ایک اور ہے جو صراط متنقم پر ہے۔ اب اسے کہاں تلاش کریں؟ بھئی میرا نبی تو صراط متقیم پر ہے یہ دوسرا کہاں ڈھونڈیں؟ بیددوسرا کہاں تلاش لرین؟ اب مین آیت کی خگه ایک چھوٹی می روایت تنہیں ہذیہ کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے نام سے واقف ہونا! جلیل القدر الصحابي میں میرے نبی کے پینجبر معجد سے لکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود محد کے

ساس آ دمیت اورقر آ ن وروازے پر پنجبر کے سامنے آئے۔سلام کیا پنجبر کواور کہا: یارسول اللہ۔ بیتو ہمیں معلوم ہے کہ آپ صراط متنقیم پر ہیں بید دوسرا کون ہے آپ کے علاوہ جو صراطِ متنقیم پر ہے؟ سوال ہو گیا نا! اچھا یہ ایک والنثیر volunteer کھڑے ہوئے ہیں میرے ووست انہوں نے حرکت کی۔ میں نے دیکھا اب پھر میں آپ کی طرف متوجہ ہوگیا۔ تو لی ایک طریقہ ہے کہ کسی طرف کوئی چلے، کوئی پھرے، کوئی ادھر آ جائے، کوئی اُدھر آ جائے۔ تو نگاہ تو پڑے گی ٹھیک ہے ناا پھر میں آپ سے باتیں کرنے لگوں گا۔ اس دن حضرت عبدالله بن مسعود نے پوچھا: کہ پارسول اللہ آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے جو صراط متقتم پر ہے۔ سوال ختم ہوا کہ علیٰ کے گھر کا دروازہ کھلا ۔ علیٰ نکلے۔ Presented by: https://lainilibrary.com/ ابن مسعود نے نے مڑکے دیکھا چر کئے گئے: یارسول اللہ۔ وہ دوسراکون ہے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا: و کی بھی رہے ہواور یو چھ بھی رہے ہو۔ تو دو ہیں صراطِ متنقیم پر یا میرا نبی صراطِ متنقیم پر یا نبی کا ولی صراطِ متنقیم پر بھئی بہت توجہ رہے۔ اس لیے کہ بڑے نازک مرفطے پر لے آیا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا تقوی کی طرف کیکن بیہ بات تو واضح ہوجائے۔ نبی صراطِ متنقیم یر علی صراطِ متنقیم یر . اُس نے جو سجدے سے انکار کیا تھا تو یہ کہدے چلاتھا۔ الاقعدن لَهُم صراطك المستقيم (الراف آيت ١١) یرور دگار میں تیری صراطِ متنقیم یہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ مالک تونے مجھے جنت سے إنكال ويأيه اب میرانھی جملین لیں میں صراطِ متقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔صراطِ متقیم بہت البی ہے۔ بدسرک بہت لمی ہے کہاں یہ بیٹر کے بہکائے گا۔ کیے پتہ چلے تو محمد ہیں أ صراط متقيم ريعاي بي صراط متقيم بر-شيطان بهائ كاصراط متقيم بر-يامحه كي نبوت ا

اساس آ دمیت اور قر آن é ۸۸ 🌬 میں شک ڈلوائے گا یا علق کی ولایت سے اٹکار کروادے گا۔ امت ہے ابراہیٹم ۔ اکیلاسہی مگر امت ہے۔علیٰ اکیلاسہی مگر قوم ہے۔ ياايهاالذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحهبم و يحبو نه\_ (سوره ما نکره آيت ۵۴ ) کوئی برواہ نہیں ہے اللہ کو اگرتم اسلام کو چھوڑ کے جانا جا ہے ہو چلے جاؤ۔ ہمارے پاس اک قوم ہے جوخدا اور رسول کو دوست رکھتی ہے۔خدا اور رسول جے دوست رکھتے ہیں۔ اکیلا ہے مگر قوم ہے۔ تو قرآن میں قوم کے معنی سمجھ میں آگئے۔ اکیلا ہومگر۔اگر پوری قوم کی طافت رکھتا ہوتو خدا کی نگاہ میں قوم ہے۔اکیلانہیں ہے۔ بھی دیکھو بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے اور میرا بی چاہ رہاہے کہ میں قرآن کے کچھ اوراق بلٹ کرتمہارے سامنے رکھ دول۔ میہ جملہ یاد رکھو گے کہ اکیلا ہولیکن اگر ﴾ پوری قوم سے نگرا جائے تو وہ پوری قوم ہے قرآن کی نگاہ میں۔ یہ تھی مدنی آیت سورۃ ما كده كى اوراب مكى آيت سنو كي سورة فرقان كى \_ ٢٥ وال سورة قرآن كا\_ ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون (آيت م) مشرک کہتے ہیں ہم کیا کریں میہ جوقر آن ہے میہ پوراجھوٹ کا پلندہ ہے۔ میہ نبوت پچھنیں ہے۔ بیدرسالت کچھنیں لیکن ہم کیا کریں۔ واعانه علیه قوم احرون-ایک قوم ہے جو تحر کی حفاظت کر ہی ہے۔ بھی قوم کی دوآ بیتی ہوگئیں ۔ سورۃ مائدہ اکیلا ہے مگر قوم ہے۔ سورة فرقان: مشرک گھبرایا ہوا ہے کہ بھٹی ہم تو محمد کو مار لیں، محمد کے پیغام کوختم ردیں لیکن ہم کیا کریں ایک قوم ہے جو محرشی حفاظت کررہی ہے۔ اکیلا ہے مگر قوم ہے۔ مدینہ میں علی قوم ہے۔ مکہ میں ابوطالب قوم ہے۔ بھئی دیکھو conclude کررہا ہوں گفتگو کولیکن جہاں لے آیا ہوں۔ وہاں جملہ 🕴 چر دہراؤں گا۔ مدنی آیت ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو، تم کا فر ہونا جا ہے ہو، مشرک

ساس آ دمیت اور قر آن € A9 }— ہونا چاہتے ہو، ہو جاؤ ہم نے محمد کے لیے ایک قوم رکھی ہے جو خدا ورسول کو دوست رکھتی ہے،خدا درسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ خیبر میں یہی کہ کرعلم دیا تھا۔ تو مدینے میں حفاظت کرنے والاعلی اس کا نام ہے اوراب جومیں نے آیت جو بڑھی وہ مکی تھی سورۃ فرقان کی۔ ان ھلذا الا افک افتراه مشرک کہتے ہیں کہ بیقر آن کھی ہیں ہے بیتوسب نعوذ بالله فعوذ بالله چھوٹ كا بلنده بلكن مشرك كہنا ہے ہم كيا كريں؟ اعانه عليه قوم آخرون ايك قوم ہے جواس كى حفاظت كيے جارہي ہے۔ تو مك میں حفاظت كرنے والا ابوطالب مدينے ميں حفاظت كرنے والاعلى \_ قرآن نے علی کو بھی قوم کہا، قرآن نے ابوطالب کو بھی قوم کہا۔ اب پھروالیں چلوقر آن کی طرف سورہ انعام چھٹا سورہ قر آن مجید کا۔ اولنِّكَ الدِّين آتينهم الكتاب والْحُكم و النبوة، فان يكفر بها هولاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوابها بكفرين (آيت ٩٠) ہم نے نبیوں کو کتاب دے کے بھیج دیا۔ اگر ساری دنیا نبیوں کا انکار کردے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایسی قوم رکھی ہے جو ماضی میں بھی کافرنہیں تھی۔اب جے قرآن قوم کہدوے ماضی میں کافرنہیں ہوسکتا۔ طے موکن نا بات پھروالیں چلو جہاں میں نے موضوع جھوڑا تھا۔ اس لیے کہ بات ہے بات نکل رہی تھی۔ کیہا ڈانٹا مونین کو: اے ایمان لانے والو اگرتم میں کوئی 🖠 مرتد ہونا جا ہتا ہے تو ہوجائے ناراض ہے اللہ، مومن میں بھی ہوں مومن تم بھی ہولیکن اب بیمیری مجبوری ہے میں کیا کروں؟ بھی ڈانٹ رہا ہے مونین کوٹھیک ہے نا!مسلمین کوتو ڈانٹا بھی نہیں ہے ہید ڈانٹ ھے میں آئی ہے۔مونین کے۔

مومنو! اگر مرتد ہونا جاہتے ہوتو ہو جاؤ ہمیں فکرنہیں ہے۔

-{ 9+ }-اساس آ دمیت اور قر آن مومنو! نی ہے، خدا ہے آ گے نہ بڑھو۔ مومنوا میرے بھیج ہوئے نبی کی آواز بدائی آواز کو بلند ند کرو۔اے ایمان لائے والوں میرے نبی کواہیے نہ یکاروجیے تم اپنے دوستوں کو یگارتے ہو۔ اور دیکھو کیا غضب کی بات کہی ہے اگرتم نے میرے نبی کے ساتھ میسلوک کیا جس سے میں تہیں منع کررہا ہوں تو تمہارے اعمال تمہارے مند پر مار دوں گا۔ تو مونین اگر بیسلوک کریں جو آیت میں بیان کیے گئے تو نمازیں، روزے، جج، زکوۃ سب ان کے منہ پر مار دیتے جائیں گے۔ یہ ہے حیثیت موٹین کی اللہ کی نگاہ میں۔ کیکن اب میں چیلنے دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا۔ بورے قرآن کو دیکیے ڈالومنٹی کوکہیں نہیں ڈانٹا۔ بلکہ ایک عجیب بات سے سے کہ موکن سے تو 🎚 قرآن میں جنت کا دعدہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن ہے جنت کا وعدہ قرآن میں و نہیں ہے سوائے ایک آیت کے جوسورہ ایس میں ہے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جنت بنائی نہیں گئی مسلمین یا مومنین کے لیے پھر کس کے لیے بنی؟ تَلَكِ الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا\_(سوره مريم آيت ٢٣) جنت کا وارث ہم انہیں بنا ئیں گے جو متنی ہو گئے۔ ہم جنت کا وارث بنائیں گے ما لک نہیں بنائیں گے۔ وارث اسے کہتے ہیں جس کے پاس مالک سے مال آئے۔ وارث مجھ میں آ گیا۔ وارث اصل مالک نہیں ہے مالک سے مال آجائے تو وارث بن گیا۔ ہم تہمیں ما لک نہیں بنائیں گے تنہیں جنت کا وارث بنائیں ۔ گے تو ہیں اللہ کے باس کچھ مالکان بس تفتلوكو اس مرحلے ير روك ديتا ہول ميں ليكن اب تو لايا ہول منہيں اس ل لے سورہ صدیدگی آ سے تمبر ۲۱ میں ارشاد ہے۔ اعدت للدین آمنو بالله ورسوله۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔

ر چلے پر جس مرحلے پر تمہارے کام کی ایک بات ہدیہ کردوں۔

تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقياً جنت ہم ويں گے

وارث بنائين كيمتق كو\_

اعدت للمتقين مم نے جنت بنائي بي بمتقين كے لير

ازلفت الجنة للمتقين بم نے جنت بنائي ہے متقين كے ليے،

جنت سجائی ہے متقین کے لیے۔ جنت سنواری ہے متقین کے لیے۔ ہم جنت دیں

کے تو متقین کو دینگے کسی اور کو جنت نہیں دینگے۔بس طے ہوگئی بات کہ جنت مسلمین کونہیں ملے گی جنت مونین کونہیں ملے گی۔ جنت ملے گی متقین کو۔

یمی سبب ہے کہ بوری ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ اسلام میں امیر المونین بنتے

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيار بم جنت كا وارث بناكين

گے اپنے متقی بندوں کو۔ دراثت مال کا انتقال ہے اصل ما لک سے وارث کی طرف ہ تو كرمتى وارث بين تو كوئى تو ما لك موكا نااصيح كتاب كي صيح روايت: ميرى نبي ني با:

ان فاطمة سيدة اهل الجنة

میری بنی فاطمهٔ الل جنت کی ملکه اور سردار ہے۔

اور دومرے طریقے سے روایت آئی ان فاطمة سیده نساء العالمین

تيرے طريقے سے روايت آئی ان فاطمة سيده نساء اهل الجنة

فاطمة سارى جنتى عورتول كى سردار ہے، سارى جنتى عورتون كى ملكة ہے۔ ميراني

کہدرہا ہے جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ فاطمۂ ہے۔ تو قیامت تک کی کوئی عورت ہو\_ فاطمة كى كنير بن كے تو جاسكتى ہے۔ فاطمة سے جھگرا كركے جنت ميں نہيں جاسكتى۔

بس میرے دوستوا میرے عزیز وا میرے محترم سننے والوا میری بات پہنچ گئی نا اب

م جمله سنایه جمله تمهارے کام آ جائے گا۔

4 9r }-اساس آ دمیت اور قر آ ن فاطمة جنت كي عورتون كي ملكه اور جنت كي عورتون كي سردار ہے۔ الحسن والحسين سيده شباب اهل الجنة ـ حسنّ اور حسینٌ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں جوان ہی ہول گے۔ و کھیے نا: میرے نی نے کہلایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ۔ حس اور حسین - مال جنت کی عورتوں کی سردار۔ بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار۔ تواب مهيں حق ہے يو چھنے كا - تو چھر فاطمہ كے شوہر؟ حق ہے نا يو چھنے كا - فاطمہ ز ہراسلام علیہا جنت کی عورتوں کی سردارتو خودعلیٰ؟ على كونة جنت حاميئ بي نهيں اس ليے كه ميرا مولاعلى وہ تو نتي البلاغه ميں بير كھے ہوئے بیٹھا ہے کہ ماع دتک طعما لُجنتک و لا خوفاً من نارک بل وجدتک اهل Dresented by https://lafnlibrary.com/ العبادة فسجدتك بروردگارتيري جنت كي تمنايل تجدينهي كردما مول-تیرے جہنم کا کوئی خوف مجھے نہیں ہے۔ و کھو میں تجدے کرتا ہوں نماز ٹی پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں۔ اور تم بھی ایسا كرتے ہو\_ يا جنت كے لا في سے يا جہنم كا خوف سے اور على كهدر ہا ب كديس نے جو ا عدے کیے تو کوئی جت کے لالج میں نہیں کئے کوئی جہنم کے خوف سے نہیں گئے۔میں نے تجھے عبادت کا اٹل مایا۔ تو میں نے تجھے سجدے کیے۔ بیعلیٰ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ میں نے مجھے عبادت کا اہل پایا! جو خداک اہلیت پ گفتگو کرے اس کی اہلیت پر آپ گفتگو کریں گے!؟ یرور دگارا میں نے تیری جنت کے شوق میں تجدے نہیں کیے میں نے تیرے جہنم ا کے خوف سے مجد نہیں کیے۔ میں نے مجھے عبادت کا اہل پایا تو اپنی بیشانی تیری بارگاہ میں رکھ دی۔ خدا کی قتم علیٰ کے علاوہ یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ جب علیٰ کا نورخلق 🖣

ہوا تھا ادرخلق ہوتے ہی تجدے میں گر گیا تھا تو اس وقت تک دنیا میں نہ جنت تھی نہ جہنم تھی ۔

ں ۔ بھئی علیٰ کا نور، نور محمد کا جزو ہے اور نور محمد اوّل مخلوق ہے۔ جنت اور جہنم تو بعد

میں پیدا ہوں گے۔تو جو سجدہ ہوا وہ جنت کے شوق میں نہیں ہوا۔ جو سجدہ ہوا وہ جہنم کے میں بیدا ہوں گے۔تو جو سجدہ ہوا وہ جنت کے شوق میں نہیں ہوا۔ جو سجدہ ہوا وہ جہنم کے

خوف سے نہیں ہوا۔ براہِ راست دیکھا؟ الوہیت پہچائی، مجدہ کردیا۔ فاطمہ زہراً! جنت کی عورتوں کی ملکہ علق کی زوجہ! جنت کی عورتوں کی ملکہ علق کے

بیٹے! جنت کے جوانوں کے سردار۔

خودعلی اسے تو چاہئے ہی نہیں۔ تو مالک اب کرے گا کیا؟

كها: كيا بتلاؤل مين كيا كرون كا؟

ا مصرفات کا تو علی کے ہاتھ اللہ کا استلام کی اور تھا ہو تھا ہو تھا ہے ہاتھ کے ہاتھ استراد کا تو علی کے ہاتھ سے بواؤں گا۔

مالك! بنائي تونے وے كامخرى اطاعت ميں، بوائے كاعلى سے! مالك جنت

كها: مين نبيس بانثول گا\_ مين مون رب العالمين

عالمین کا رب ہوں ساری دنیا میں ندمعلوم کتنے مذہب والے ہیں سب میری جان کو آ جائیں گے پروردگار ہمیں جنت دیدے اور دینی ہے ایک کو تو اگر نہیں بانٹا تو

جنت تو دے گا محرمی اطاعت میں تو رسول ہی ہے بٹوادے۔

کہا: رسول ہے رحت اللعالمین سارے فرقے اس کی جان کو آجا کیں گے کہ مارسول اللہ جمیں بھی دید سے ہے۔

میدان حشر میں تو کہیں گے کہ یارسول اللہ جنت ہمیں دید بیجے۔ دنیامیں کہتے تھے یارسول اللہ کہنا بدعت ہے۔ آخرت میں سارے فرقے کہیں گے یارسول اللہ ہمیں

و بیچئے۔ اور دینا ایک کو ہے۔

خود مانٹ دیے۔

چرے لشکر کی طرف اور پیٹے خیمہ گاہ کی طرف رہے۔ ساری فوج نے دیکھا کہ جب گھوڑے سے گرے تو چرے لشکر کی طرف تھے۔ بچوں کی پشت خیمہ گاہ کی طرف تھی، الاشتے آئے۔

ساری بیمیاں جمع ہوگئیں تب فضہ نے کہا: بی بی تہمارے بیٹوں کے لاشے آگئے۔ تو کہا: جنہیں میں حسین پی قربان کر چکی ان برگر پنہیں کروں گی۔

اب میرا جملہ سنو کے گیارہ محرم کو جب قافلہ جارہا تھا تو اصنر کی ماں اصغر کی لاش پیتھی، اکبر کی ماں اکبڑکی لاش پیتھی، سکینہ عباس کے لاشتے پیتھی۔ زینب حسین کے

لاشے پیرسی۔

فوج بزیر نے کوڑے ہوکے بوچھا: ارے بیددو بچے کس کے بیں۔ /کیل نے کہان 1920 ہے کی اس کا بوغا آگی زندگی میں نصیب نہ ہوا۔ وسیعلمو االذین ظلمواای منقلب ینقلبون۔

## مجلسششم

رِبِسُمِ الله الرَّحِمُنِ الرَّحِيثِمِ وَ لَكُنَّ الْمَشْرِقِ وَ لَيْسَ الْبِيرَ اَنَ تُولُواْ وُجُوْهَكُمُ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لِكِنَ الْبِيرَ مَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْخِيرِ وَالْمَالَيَّةُ وَ الْكِنَّ الْبِيرَ مَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْخِيرِ وَالْمَالَيَّةُ وَ الْمُلْكِئُنَ وَ النَّيْبِينَ وَ الْمَالَ عَلَى مُلْكِئُنَ وَ الْمُلْكِئُنَ وَ اللهَ الْمُلْكِئُنَ وَ اللهَ الْمُلْكِئُنَ وَ اللهَ اللهَ وَالْمُلْكِئُنَ وَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَالْمُلْكِئُنَ وَ اللهَ اللهُ وَالْمُلْكِئُنَ وَ فَى الرِّقَابِ وَالصَّلَاقِةَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سورۃ بقرہ کی ایک سوستتر دیں آیت کے ذیل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے اس کاعنوان ہے اساس آ دمیت اور قرآ ن وقت تیزی ہے گزرتا جارہا ہے اور اب تک میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے باوصف ایپنے سننے والوں تک اس عنوان کا مرکزی خیال نہ پہنچاریا۔

کل گفتگو اس مرحطے پر رکی تھی کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں فراہم ہوئی ہیں ان ساری نعمتوں کی انتہاجنت ہے اور انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ،جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں ان ساری مصیبتوں اور ساری پریشانیوں کی انتہاجہنم ہے۔اور پیرونوں جنت ہوگی اساس آ دمیت ادر قر آن 🔫 ۹۸ 🦫 نجل ششم

فیا جہنم ان کا تعلق رضائے الہی اور غضب الہی سے ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوجائے ندیں جسم میں حضور میں اسلام

اسے نعتیں دیدے جس سے ناراض ہوجائے اسے جہنم میں ڈال دے۔

تو بنیاد اساس آدمیت ہے اللہ کی رضا ادر اللہ کاغضب۔ یہ جوتم سنتے ہو نا۔ شریعت اسلام!بڑی اعلیٰ فقہیں ہیں مسلمانوں میں ۔ فقہ خنبی ہے، فقہ خنقی ہے، فقہ مالکی

ہ طریت اللہ کا ہمبران میں بیل میں اول میں مستعمری ہے۔ جے، فقہ شافعی ہے، فقہ زیدی ہے، فقہ طاہری ہے، فقہ جعفری ہے۔

ان ساری شریعتوں کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں۔ واجب، حرام، مستحب ،مکروہ،

مباح۔ چھٹی کوئی شے نہیں ہے۔ لیتی دنیا میں تم جو بھی کام انجام دیتے ہو۔ ان پارٹی چیزوں کے دائرے میں ہوتا ہے اس سے باہر نہیں ہوتا۔

اب واجب کیا ہے۔؟ کرنا ضروری۔ چیوڑ ناحرام وہ واجب ہے۔

اب واجب نیا ہے۔ ہم کرنا سروری۔ پیکور نا کرام وہ واجب ہے۔ ۔

حرام کیا ہے؟ چھوڑنا ضروری، کرنا حرام مستحب کروتو اچھا ہے، چھوڑ دوتو حرج /Presented by: https://jafrilibrary.com

> ، مروہ نه کروتواچھاہے، کرلوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

مباح چاہے کرو، چاہے نہ کرو۔ تو یہ س نے کہا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ س نے

کہا، کہ کرنا ضروری ہے۔ بیکس نے کہا کہ کروتو اچھا ہے، چھوڑ دوتو حرج نہیں ہے، بیکس

نے کہا، چھوڑ وتو اچھا ہے کروتو حرج نہیں ہے۔

تو یہ ساری بنیادیں رضائے النی پر ہیں۔ اگر وہ راضی ہے تو واجب ہے اگر وہ ناراض ہے تو حرام ہے۔ کل میں نے سورۃ حجزات کی آیت۔ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی کہ

ياايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوباً و قبائل

لتعارفوا أن أكرمكم عندالله اتقاكم. (آيت ١٣)

ایک مرد اور ایک عورت سے تم سب پیدا ہوئے ہو اور ہمارے نزدیک برائی کا

ا معیار دولت نہیں ہے، بوائی کا معیار اقترار نہیں ہے، بوائی کا معیار رنگ نہیں ہے، بوائی

کا معیار نسل نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں بڑائی کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ وہ آیت جو میں

روزانہ تلاوت کررہا ہوں۔اس کا آغاز ہے نیکی ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنَ تُوْلُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ لِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمْنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلِلْكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّمِينِيَ ۗ وَإِنَّى الْمَالَ عَلَى خَيْبَهِ ذَوِي الْفَرْبُى وَالْبِيتْلِي وَالْمَسْكِينَ وَ ابْنَ وَيَوْمُ الْمُلْكِكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّابِينِيَ ۗ وَإِنَّ الْمَالَ عَلَى خَيْبَهِ ذَوِي الْفَرْبُ فِي الْم

َ الْعَيْمِينُ رَا يُوْمِنِي وَهُمَ الرِّوْقَابِ ۗ وَأَقَامُ الصَّلُوةَ وَالنَّى الْوَكُودَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهُ لِاهِمُ الذَّاعُهُمُواْ وَالصَّيْرِيْنَ فِي الْبَالْسَآءَ وَالضَّنَّآءِ وَحِبْنَ الْبَاسِ ۚ أُولِيكَ الَّذِيْنَ صَدَاقُواْ وَالْوَلَيكَ هُمُ الْمُتَقَوُّنَ ۖ وَالصَّيْرِيْنَ فِي الْبَالْسَآءَ وَالضَّنَآءِ وَحِبْنَ الْبَاسِ ۚ أُولِيكَ الَّذِيْنَ صَدَاقُواْ وَالْوَلِكَ هُمُ الْمُتَقَوُّنَ

آیت شروع ہوئی نیکی ہے اور آیت ختم ہوئی اولئنک هم المتقون جو نیکی کرے وہ متق ہے۔تو بنیاد ہے تقویٰ اس لیے ججة الوداع کے خطبے میں میرے نی نے جو

پوری انسانیت کومنشور دیا ہے۔ وہ منشور یہ ہے کہ

الاقضل بعربي على عجمي الاتقوى والافضل الحمر على

Presented by: https://jafrilibrary.com/

کوئی فضلیت نہیں ہے کہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر مگر تقویٰ ہے۔ اور کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر۔اب تم نہ مانو دوسری بات ہے۔ کالوں پر گوروں

کوتر جیج دو بیتمہارا مسئلہ ہے لیعنی اب تمہاری نگاہ میں گورے کی اہمیت بڑھ جائے وہ الگ مسئلہ ہے۔میرے نبی نے کہاکسی گورے کوکسی کالے پر کوئی فضلیت نہیں ہے۔

سکلہ ہے۔میرے تبی نے کہا سی کورے کو سی کالے پر لوئی فضلیت ہیں ہے۔ الا بتقویٰ۔اگر فضیلت ہے تو تقویٰ سے کتنا بے لوث ہے میرا نبی اور کتنا ہے۔

فضیات نہیں ہے ایسا ہوٹو خاتم النہین بن جائے۔ بریریں

اچھا بنیاد ہے بردائی کی تقویٰ۔ تم نعرے لگا رہے ہو، تمہاری متمدن وُنیا نعرے لگار ہی ہے کہ انسانوں میں مساوات ہونی ضروری ہے۔ بیہ بورپ کا نعرہ ہے، مغرب کا نعرہ ہے۔ کہ انسانوں میں مساوات ہونی ضروری ہے، برابری ہونی ضروری ہے۔ لیکن میہ

نعرہ غیر فطری ہے، فطرت کے خلاف ہے۔غریب جاہے گا کہ میں امیر کے برابر ہوجاؤں

میرنہیں جاہے گا کہ میںغریب کے برابر ہوجاؤں۔

تو غیر فطری باتوں پر آ دمیت کی بنیادیں رکھ رہے ہو، غیر فطری باتوں پر انسانیت ا

کی اساس قائم کررہے ہو۔ جاہل جاہے گا کہ میں عالم کے برابر ہوجاؤں۔ عالم نہیں وا ہے گا کہ جاہل کے برابر ہوجاؤں۔ یہ غیر فطری ہے۔لیکن فطرت یہ ہے کہ ہرانسان واب گا كديس الله ك قريب موجاؤل اى قرب كا نام تقوى بــ

مسائل اگر چہ نامعلوم ہوں، مسائل اگر چہ سطح عموی سے بلند ہوں، ہرانسان کے

سجھنے کی بات نہیں ہولیکن میں تم سے نہ بیان کروں تو کس سے بیان کروں اس لیے کہ بیہ

درس گاہ حینی کے طالبعلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابتم ہے اگر یہ مسائل نہ بیان کئے جا کیں تو چھر کس سے بیان کیے جائیں؟اچھا تو پرور دگار نے کیا بنیاد رکھی اگر بڑھنا ہے قریب ہونا

ہے اللہ سے تو تقوی اختیار کروراور اگر قریب رونا ہے اللہ ہے تو ایمان یہ آ جاؤ۔ دو ہی تو

🕻 بنیادیں ہیں نا آیت نے آخر میں کہا:

اولئک هم المتقون - تقوی والے وہی ہیں اور شروع میں کیا کہا۔

ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبين.

رنگ پر فضیلت کی بنیاد رسول نے نہیں رکھی۔ یہ گورا ہے یہ کالا ہے۔نسل برنہیں ارکھی۔ رنگ پر بنیادنہیں ہے۔نسل پر بنیادنہیں ہے۔حسن وجمال پر بڑائی کی بنیاد اللہ نے

اور رسول نے نہیں رکھی، قدوقامت یہ بردائی کی بنیاد نہ اللہ نے رکھی نہ رسول نے رکھی۔ اس لیے که رنگ اس کا دیا ہواہے اکتسانی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے اینے کو گورانہیں

كرسكتا - مين ايى مرضى سے اينے كو حسين نہيں كرسكتا -

تم اینی مرضی ہے نہاہیے قد کو بڑا کر سکتے ہونہ چھوٹا کر سکتے ہوتو وہ بات جو جری 🌡 ہوتو اس میں فضیلت نہیں ہوتی جو کمائی جائے فضیلت اس میں ہے۔موضوع کھل رہا ہے 🚻 آ دمیت کی اساس تقویٰ پہ ہے ایمان یہ ہے۔ تقویٰ کا تعلق عمل ہے ہے اب جتناعمل

کرتے جاؤگے تمہاری حرکت عمل تیز ہوتی جائے گی۔ یہی ہے نا اور جتنا ایمان میں

بوصة جاؤ كة تهارب عقائد مشحكم موتے جائيں گے۔

تقویٰ کا تعلق ہے عمل ہے، ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے۔ ایمان کے درجات لامحدود۔ میرا ایک ایمان ہے۔ ایک سطح ہے میرے ایمان کی۔ ایک Level ہے۔ تمہارا

ایمان اس سے بڑا ہے۔ اس کا ایمان تم سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی اور ایمان ہے۔ چلتے جائیں۔ لا محدود میں ایمان کے درجے، ایمان کی سیڑھیاں لا محدود میں۔ آگے

بزھتے حاؤ۔

ای طریقے سے تقویٰ کی سیر صیاں لا محدود ہیں۔ میں چھوٹا متی ،تم مجھ سے بڑے

متقی، وہ تم سے بڑامتقی، اس سے بڑامتقی کوئی اور، اس سے بڑامتقی کوئی اور۔تو ایمان میں سٹرھیاں لامحدود، تقویٰ میں سٹرھیاں لامحدود۔

کیکن ایک جملہ سنتے جاؤ اور اس ایک جملہ کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا۔ کہ لا /Presented by: https://jafrilibrary.com/

محدود دنیا میں کچھنہیں ہے لا محدود فقط اللہ ہے تو ہماری نسبت ہے ایمان لا محدود۔ تقویٰ

لا محدوداس کی نسبت سے ایمان کو بھی کہیں رکنا ہے، تقویٰ کو بھی کہیں رکنا ہے، تو مالک! تقویٰ کہاں رکے گا؟

كها: وبال ركر كا جهال امام المتقين بن جائه

تو مالک تقوی تو رک گیا۔ امام المتقین پہ جاکے اب ایمان پر تابت قدم

رہے،اگر تقویٰ پر ثابت قدم رہے تو صرف نیک مقصد کے لیے نیک ہی ذریعے تلاش

ہو نگے غلط ذریعے تلاش نہیں ہو نگے۔ پرسوں میں کہدرہا تھاتم سے کردنیا کا اصول ہیہ ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو اس تک چنچنے کے لیے جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعال کرو۔

اسلام نے آواز دی اگر مقصد نیک ہے تو ذرایعہ کا نیک ہونا ضروری ہے۔

بھئی کیا عجیب مرحلہ ککر ہے! تمہارا محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب پچھ جائز ہے۔اللہ نے کہا: نہیں محبت اور جنگ میں سب پچھ جائز نہیں ہے جسے ہم جائز قرار

ویں وہ جائز ہے جے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔

اسال آومیت اور قر آن دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالب آنا ہے تو جو بھی ذریعہ استعال کرو۔ جنگ جیتی ہے دشمن کو ہرا دینا ہے اب جوبھی طریقنہ استعال کرو، اسلام نے 🥻 کہا:نہیں۔ جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے۔ اک جنگ میں تلوار ھیتی ایک مجاہد کی اور سامنے والے وشمن نے جو کافر تھا تلوار لا اله الا الله محمد رسول الله اس كے باوجود عابد نے گرون كات وى\_ جب پنیمبرا کرم کواطلاع ہوئی کہا: بلاؤ اس مجاہد کو۔ مجامد آیا کہا: میتم نے کیا کیا۔ کہا: یا رسول اللہ میں حان رہا تھا کہوہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے۔ کہا: حصوت اور سے کا تعلق تو ول ہے ہے کیا دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کہا: پارسول اللہ دل چیر کے تو نہیں دیکھا تھا۔ جلال میں ہیں رحمت اللغالمین \_ 'علیٰ ہے مڑ کے کہا جینے خون ناحق ہو گئے ہیں ان سب کی دیت اسلام کی طرف ہے ادا آ کرو۔ یعنی پیغبر نے بتلا دیا کہ خون بہانا اسلام میں آخری حل ہے پہلاحل نہیں ہے۔ اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں گرتا۔ اسلام جنگ کرتا ہے ایمان کی استواری کے لیے، تقویٰ کی استواری کے لیے۔اب بتاؤن کہ اسلام میں فوجی کی دعا کیا ا ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (سوره بقره آيت ٢٥٠) حضرت طالوت علیہ السلام جب فوجوں کو لے کے گئے ہیں تو فوجیوں کی زبان پ

، مستعمرت کا وقت کمیتہ اسمام ہجب و بوں وقت سے سے بیر سیا جملہ تھا اور قر آن نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کردیا۔ میں جملہ تھا اور قر آن نے اس کے اسمال میں میں میں اسلام کا معالم کے ساتھ کا معالم کا معالم کا معالم کے ساتھ ک

ربنا افوغ علینا صبواً پروردگارہم پرصبر کونازل کردے۔ وثبت اقدامنا ہمارے قرموں کو ثابت کردے۔ امائ آدمیت اور قرآن — اسلام القوم الکافرین ۔ اور جمیں کافرین پہ غلبہ وے دے۔

پہلا مطالبہ مسلمان سپاہی کا مالک صبر دیدے۔ دوسرا مطالبہ سپاہی کا مالک جمیں کافروں پر غالب جارے قدموں کو استحام دیدے۔ تیسرا مطالبہ مالک جمیں کافروں پر غالب

کروے۔ تو کافروں پڑ غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے بھاگنے سے کافروں یہ غلبہ نہیں ہوگا۔ یا در کھو گے نا مسلمان سیابی کی اس وعا کو جو قر آن

مجید نے بیان کی؟

یو نے بیان می<sup>ا</sup>!

ربنا افرغ علينا صبواً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جهال صبر بوكا وبال ثبات قدم موكا جهال ثبات قدم موكا وبال كافر په غلبه موكا

ساری جنگوں میں دیکھا۔ نہ صبر تہیں اور نظر آیا نہ ثبات قدم کہیں اور نظر آیا مگر سوائے اس

برزالايمان كله الى كفركله

بھئی حق ہے کہ بھھ سے سوال کرو کہ ریہ کیسے کہد دیا کہ ثبات قدم ایک کے پاس ہے تو چلو پھر قر آن کی طرف ۔

ان تنصرو االله ينصركم ويثبّت اقدامكم (سوره مُحَمَّراً يت 4)

ساری انسانیت سے اللہ نے کہا اگرتم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویشبّت اقدام کم اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا۔ اس آیئے مبار کہ کو ایک مرتبہ

اور سننا۔

ان تنصروا الله ينصوكم و يثبّت اقدامكم. اگرتم الله كي مدوكروگ تو الله تمهيل ثبات قدم عطاكر كا-

تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کرو جب اللہ کی مدد ہوگی تو ثبات قدم ہوگا۔ رکو گے میدان میں جب تو ثبات ہوگا۔

شرط ہے کہتم اللہ کی مدد کرواللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگرتم اللہ کی مدد کروگے تو

الله تههیں میدان میں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آیت میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور محفوظ ہوجائے۔

"ان قنصووا الله" اگرتم مدد كروك الله كان ينصو كم الله" تمهاري مددكر

-

تو تم کو مدد اللہ کی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کروگے اور ثبوت کیا ہوگا ثبوت یہ ہوگا۔ کہ تم میدان سے ہٹو گے نہیں۔ میدان میں جم کے رہوگے۔ اگر اب نظر آ جائے کوئی تاریخ میں جو میدان میں جم کے رہا ہوتو وہی اللہ کی مدد ہے اور وہی اللہ کی مدد

🕯 کرنے والا ہے۔

پوری تاریخ اسلام میں کوئی خہالہ ایک جنگ میں فوج کے سرداروں نے کہا کہ یا علی گھسان کی جنگ httes by بھان کا میان پڑھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے تو یا علی ایک جگہ مین کردیجئے کہ آپ وہاں ہوں ہم وہاں آگرآپ سے مشورہ کریں۔

تومسکرا کے کہا کہتم جگہ خود معین کرومیرے لیے جگہ معین کرنیکی ضرورت نہیں ہے جھے جہاں چھوڑ کے جاؤگے وہیں ملوں گا کہیں اور نہیں ملوں گا۔

میرا جملہ یاد رکھنا۔ بہادری کی پوری تاریخ انسانیت میں آ دمؓ سے قیامت تک علیؓ کے علاوہ کس کا جملہ نہیں ملا کہ جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤگے وہیں ملوں گا۔ تو علیؓ علامت

أبيں ثبات قدم كا اور آيت نے كہا:

جو اللہ کی مدد کرے اسے اللہ ثبات قدم دیتا ہے۔ تو علی کو ثبات قدم اس لیے ملا کہ وہ اللہ کی مدد کرر ہاتھا تو جو اللہ کی مدد کرے اگر ہم اس سے مدد باتک لیس تو بدعت کیسے ہے؟ اب واپس چلو تاریخ قرآن کی طرف میں نے کہا حضرت طالوت کی فوج کا وہ

نعره تھا۔

ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

اساس آ دمیت اور قر آن 🕳 🗘 🦟 میل ششم

طالوت کو جانتے ہو؟ یہ بہت بڑا جُمع ہے تو اب میں اس مُجع کے وہ بزرگ اور وہ پڑھے کھے لوگ جو طالوت کے واقعے سے واقف ہیں انہیں پچھنہیں بتلاؤں گا کیکن

نوجوان دوستوں تک قرآن کے اس Message کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔

سورۃ بقرہ میں طالوت کے واقعہ یہ آ گیا ہوں۔ اور یہ طالوت کون ہیں ذرا سا

متہیں بتلانا چاہ رہا تھا سورۃ بقرہ دوسرا سورۃ قرآن کا آیت کا نشان دوسوچھیالیس (۲۴۷)اورآ گے تک آیتیں لے لیجئے۔ دوسوچھین(۲۵۷) تک دیں آیتیں (۱۰) ہیں

لِقِرياً۔

الم ترالى الملاء من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوالنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

حبیب یاد کرواس واقعه کو جو میبودیوں میں ہوا، نی اسرائیل میں ہوا۔ لیکن موک Presented by . https://jafrilibrary.com/

کے بعد ہوا۔ تین ہزار سال پرانا واقعہ، قرآن مجید پر اتر رہا ہے۔ یہ میں نے کیسے کہد دیا گا تین ہزار سال بھی ہم سے نبی تک ڈیڑھ ہزار سال، نبی سے عیسیٰ علیہ السلام تک پانچ سو

سال! دو ہزار سال ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے موئیٰ تک چودہ سو پچاس سال ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے تو موئیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً تین ہزار سال پہلے۔قرآن کو سیر

ایسے مجھو۔ تو تین ہزار سال پرانا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔

حبیب تونے دیکھا جہیں ترجمہ میں نے غلط کیا۔ جان بوجھ کے غلط کیا۔

"الم توالى" حبيب! كيا تونے نہيں ويكھاكه موىٰ كے بعد بنى اسرائيل نے اينے نبى سے كہا:

ہمارے لیے ایک سردار معین کردو، ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کردو، ہمارے لیے ایک حکران معین کردو۔ تین ہزار سال پہلے یہودی اتنا عقلمند تھا کہ اس نے اپنا حکمران خودمنتی نہیں کیا نبی سے کہا۔

خدا کی ات ہے۔

الم ترالي الملاء من بني اسرائيل من بعد موسىٰ اذ قالو النبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ط

اس بادشاہ کی اطاعت میں اس کی سر پہتی میں ہم اللہ کی راہ میں قبال کریں گے،

ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نبی نے کہا: کہیں ایبا تو نہیں کہ اللہ باوشاہ معین

کردے اورتم جہاد سے بھاگ جاؤ۔ کہا: نہیں ہم ایبا کیوں کریں گے؟ آگے قرآن نے کہا کہ یہی مطالبہ کرنے

والے جب میدان جنگ میں گئے تو بھاگ گئے۔ کیا مطالبہ ہے بنی اسرائیل کا؟ اے نبی

🖠 الله جارے لیے ایک بادشاہ بناوس ۔

وقال لهم نبيّهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ط

/ نبی کینے لگانے تھا الاعلع اللیے البتاط نے طالوت کو باوشاہ بنا دیا۔مطالبہ تھا نبی سے کہ:

ے نی الله بادشاہ تو بناد بے لیکن نی اپنی حدکو پہچا تا ہے، نبی نے خود بادشاہ تہیں بنایا۔ نی کہنے لگا :اللہ نے طالوت کوتمہارے او پرحکمران بنادیا۔

"أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا "الله في طالوت كوتمهارا حكم الن بنا ديار نی نیس بنایا۔ اللہ نے بنایا۔ تو جو کام نی نہ کرسکے اس کام کی اجازت آب کو

ی نے دیے دی؟ اللہ نے تہمارے لیے طالوت کو بادشاہ بنادیا۔ توجہ رہے طالوت کو نبی کہہ رہا ہے ا

میں نے نہیں ، اللہ نے بنایا۔ اب سنو کے یہودیوں نے جواب کیا دیا؟

قالو ااني يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك

منه ولم يوت سعة من المال ا

یہ ہمارا بادشاہ کیے ہوجائے گا۔ہم تو خود بادشاہت کے لائق ہیں۔اس کے یاس 🕻 تو کیچنہیں ہے۔ تو یہودیت کی نگاہ میں، غریب بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ غنی بادشاہی

کے لائق ہے۔ ۔۔۔ میں تو تاریخ قرآن کوتمہارے سامنے پیش کررہا ہوں۔

"انبی یکون له الملک علینا" بهرکیے ہمارا حکمران بن جائے گا۔

بھئی آپ نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہا تھا کہ ایک بادشاہ بنا دیجئے۔ نبی کہتاہے کہ

الله نے طالوت کو با دشاہ بنادیا۔

آپ کہنے لگے: یوتو غریب آ دی ہے پینے نہیں ہیں اس کے پاس سے کہال سے ہم

پر حکومت کرے گا۔ ہم تو خود اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کریں۔ سیسیں بند

و لم یوت سعة من المال ـ اس کے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو یہودیت کی نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے۔

اوراب نبی نے جواب دیا: اس لیے اللہ نے اسے بادشاہ بنایا کہ

ان الله اصطفه عليكم الله في الصنتن كيا بـ

'' و زادہ بسطة في العلم و الحسيم ط"الله نے استعلم بھی دیا ہے طاقت بھی / //Presented by: https://jafafibrary.com/

وی ہے۔

تو جہاں تین چیزیں پیدا ہوجا ئیں اللہ کا انتخاب اللہ کا دیا ہواعلم اللہ کی دی ہوئی طاقت وہی سردار لشکر ہوگا۔ تو جب سردار لشکر کے لیے عالم اور بہاور ہونا ضروری

یں اور ان کے سردار کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟ ہے تو کیا امت کے سردار کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟

دیکھولٹکر کی سرداری کے لیے قرآن نے تین شرطیں رکھی ہیں۔

كيلى شرط "اناالله اصطفاه عليكم." بيرالله كانتخب كرده ب، بندول في ال

منتخب مہیں کیا۔

دوسرى شرط أوزاده بسطة فى العلم" الله في التحكم ديا ہے۔

تيرى شرط "والجسم" الله نهاسطاقت دى ہے-

تو اب جس میں بھی بیہ تینوں صفتیں پائی جا ئیں۔اللہ کا انتخاب ہو۔علم کمال پیہو۔

طاقت کمال پہ ہو دہی سردار کشکر ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا۔ بیا صول قر آن میں لکھا ہوا ہے

و يامت تك تُولِي كَانْهِين - الله مُنْتُخب كرے - الله علم دے - الله طاقت دُے -

اب جب ہم في مصطفى بندے كود يكها تو غدريد ميں ميرے نى في آواز دى:

الله مولانا وانا مولى المومنين ومن كنت مولاه فهذا على مولاه\_

بھی اشرطیں تین ہیں۔ میں نے تو صرف ایک شرط بیان کی ہے سردار لشکر کے

ے تین شرطیں ضروری ہیں۔ اللّٰہ کا منتخب شدہ ہو۔ میر انبی غدیر خم کے میدان میں کہہ رہا

ہے۔ الله مولانا ہم سب كا مولا الله ہے۔

وانا مولى المومنين مسلمانول كامومنول كامولابس بول\_

ومن كنت مولاة فهذا على مولاه:

جن مومنوں کا مولا میں ہوں ان کا مولا میعلیؓ ہے۔ توغد ریم کے خطبے میں میرے

نی نے کہا میں مونین کا مولاء علی بھی مونین کا مولا۔ تو اب غیر مومن کومولا مانے سے

الْکُفْ کِوں ہوں ۔ Presented by: https://jafrilibrary.com/

وہ تین شرطیں کیا تھیں جو سردار لشکر کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی شرط اللہ منتخب

کرے۔ فِدیر میں منتخب ہو گیا۔ میں شدود

دوسری شرط و زاده بسطة فی العلم و الجسم." علم میں بھی زیادہ ہوجیم میں بھی زیادہ ہو۔

بھی علم میں کون زیادہ ہے امت میں؟ جب نبی پکارے کے کہ میں ہول علم کا شہر

اور بیران کا دروازہ ہے۔ اللہ کا انتخاب سمجھ میں آ گیا۔ اب فقط طاقت ہی سمجھنا چاہتے

ہونا تو رسول تو نہیں بولا لیکن احد کے میدان میں فرشتہ چیختا ہوا آیا۔

لافتى الا على لا سيف الا ذو الفقار

پیرواقعہ پرانا ہے لیکن چونکہ قرآن ہرروز تازہ ہے اس لیے واقعہ بھی تازہ ہے۔ سیرین

بھئ! اب میں اپنے سننے والوں کو ایک جملیہ مدیہ کرنا جاہ رہا ہوں۔

"ان الله اصطفه عليكم" الله في سردار لشكر كونتخب كيار

وزاده بسطة في العلم والجسم علم حائة بور الله في السعم ديا ب اور

اساس آ دمیت اور قر آن 1+9 8-اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ علم کا تذکرہ پہلے ہے طاقت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ طاقت بہت اچھی چیز ہے۔ شجاعت اور بہادری بہت اچھی چیز ہے لیکن علم کے بعد علم سے پہلے طاقت نہیں علم کے بعد طاقت اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو طاقت کے سیج اور غلط استعال کوسامنے رکھے گا۔ دیکھواب میں اینے سننے والوں کو ایک Message دینا جاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ان الله اصطفه عليكم وزاده بسطة في العلمُ والجسم علم پہلے طاقت بعد میں طاقت کی بڑی اہمیت ہے لیکن طاقت کی ارمیت علم کے بعد ہے۔ علیٰ کی پیدائش کے فوراً بعد علیٰ کی زندگی کے دوواقع ہیں خانہ کعبرے نکلے، ا محمدً کی آغوش میں آئے، قرآن کی تلاوت کی اور جب ماں اپنے گھر میں لے گئی اور حمولے میں لٹا دیاعلیٰ کو\_ Presented by: https://jafrilibrary.com/ توعلیٰ نے اژ در کو چیر دیا۔ قرآن کی تلاوت علم ہے، اژ در کا چیرنا طاقت ہے۔ اچھا توطالوت معین ہوگئے۔ اب ذرا سا آگے چلو قر آن مجید کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ ذرا سا آگے پڑھ جائیں اللہ نے طالوت کو بادشاہ معین کردیا طالوت اپنی فوج کو م لے کے چلے۔ یہ طالوت کون ہیں؟ اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ کا دیا ہواعلم ان کے یاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طافت ان کے یاس موجود ہے۔ اپنی فوج کو کہنے لگے: ان الله مبتليكم بنهو . ويكهوجم وثمن تك جارب بين رائة مين الله تمهارا ايك امتحان کے گا اور وہ امتحان بیہ ہے کہ جب وشن تک ہم پہنچیں گے تو ورمیان میں ایک مبر دیکھونامانوس واقعہ تمہیں سنار ہا ہول لیکن مہتمہارے کام کا واقعہ ہے۔ طالوت اپنی فوج سے کہدرہے ہیں کدراستے میں الله تنہارا امتحان لے گا راستے میں ایک نبر ملے گی وفمن شوب منه فلیس منی اس میں سے جو بھی یانی یی لے تو مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فاله منى اورجونه يع وه مجھ سے ہے۔

110 اساس آ وميت اورقر آن الا من اغترف غرفة بيده بس تمهيل ايك چلوياني يني كى اجازت ہے۔ تو جو طالوت کا حکم نه مانے جو امتحان میں کامیاب ند ہو وہ 'منی ' نہیں ہے اور جو امتحان میں کامیاب ہوجائے وہی "منی "ہے۔تو قرآن نے اصول دے دیا کہ جو امتحان میں کامیاب ہو'' منی "وہی ہوگا۔ یارسول اللہ آپ کہدرہے ہیں -فاطمه بضعة مني، حسن مني، حسين مني-تو يارسول الله! آپ كويفين ہے كه بيدامتحان مين كامياب موں كے؟ ارب بھى پیمیرے نور کے کلڑے ہیں پیکامیاب نہیں ہوں گے تو کیا وہ احمق کامیاب ہونگے۔ جو''منی'' کے معنیٰ ہی نہیں جانتے تو اب'' فاطمه بضعة منی'' فاطمہ کامیاب المراب نواز أولم أراب المناسبة المراب المتال المتا "حسن منى" حسن امتحان مين كامياب، "حسين منى" حسين امتحان مين كامياب تویا رسول الله آپ تو اس دنیا سے جلدی چلے جائیں گے آپ کو کیا معلوم میر کیا ریں گے؟ تورسول نے "منی" کہہ کرائی بوری رسالت کی سچائی کوداؤں پدلگا دیا یانہیں؟ اگریہ خلاف کر جائیں تو "منتی "نہیں ۔ رسول کہہ گیا ہے" منی "کواب ایک بات طے ہوگئی کہ محمدؓ نے دعویٰ کیا رسالت کا اور آل محمدؓ نے دلیل دی ہے رسالت کو۔ رسولؑ کے بیمعنیٰ تمہارے ذہن میں رہیں گے نا! اور وہ طالوت کا''منی ''جوامتحان میں 🕻 کامیاب ہوجائے وہ "منی" ہے۔ تو "منی" ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ امتحان میں کامیاب ہوجانا۔ کیا بھول کے دیکھومیں قرآن کی آیتیں تہارے سامنے پڑھ رہا ہوں میں نے حدیث سے پچھنہیں پڑھا ہے۔ٹھیک ہے نا! یا تاریخ کے ایک دو واقع پیش کیے اور یا قرآن مجید کی آیتیں -

ایک "منی" قرآن میں اور ہے بیٹو طالوت کا "منی" تھالیکن ایک کمال کا "منی" بتلاؤں ابراہیمؓ نے دعا کی۔

واجنبي وبني ان نعبد الاصنام (سوره ايراجيم آيت ٣٥)

ما لیک بت پری سے مجھے اور میرے بیٹوں کو دور رکھ۔ ابراہیم تو مشرک نہیر

ہو سکتے ناامکن نہیں ہے کل بھی میں نے اتن آیتی تمہارے سامنے پیش کی تھیں۔

واجنبي وبني ان نعبد الاصنام

ما لک مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے دور رکھ۔

"رب انهن اضللن كثيراً من الناس"

مالک سے بت جو ہیں انہوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کردیا ہے۔

ابرائیم نے کیا کہا: مالک جھے شرک سے دور رکھ، بت پرتی سے دور رکھ۔

بھی ابراہیم کا زندگی کا آبیک بھی محمد بت کر کئی جیل جس <mark>Prosented کو ابرائی</mark> ابرائیم

"فمن تبعني فانه مني ـ "اب جوميرامكمل اتباع كرے وه "مني " بوگا ـ

توابراہیم کا "منی " وہ ہوگا جو بھی بت پرتی نہ کرے۔ جو بتوں کو بحدہ کرسکتا ہے

ہ سب کچھ ہوسکتا ہے ابراہیم کا'' منی "نہیں ہوسکتا۔

گفتگو کو اس مرحلہ پر روک رہا ہوں تو جو صبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ "منی " جوابراہیمؓ اور کس بھی نبی کا مکمل اتباع کرے وہ "منبی "۔ ابراہیمؓ خود امتحان صبر

میں کامیاب ہوئے بیٹے کو تہہ تینے لا دیا۔ ٹھیک ہے نا! بیدا براہیم کا امتحان صبر ہے۔ اہراہیم

اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذرج کردو۔ جب ابراہیم نے اسلیل کو ذرج کرنے کے لیے

لٹادیا تو دیکھو باپ ہوتو ایہا ہو بیٹا ہوتو ایہا ہو۔ جانتے ہو آملعیل کیا کہنے لگے۔ اسلعیل نے کہا: بابا آپ اپنی آئکھوں یہ پٹی باندھ لیں۔

کہا: بیٹے کیوں۔

🔞 IIY 🍃-اساس آ دمیت اور قر آن \_ کہا: بابا بات یہ ہے کہ ایک باپ اینے بیٹے کا تؤینا نہیں و کیھ سکتا۔ ذی کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنی آئکھول یہ پی باندھی ہے تا کہ بیٹے کا تر پنا نہ دیکھے۔سلام ہو ا مسین پر کہ بیٹا برچھی کھاکے تڑپ رہا ہے، بڑا پیارا بچے تھا۔ جس کا نام ہے اکبر۔ خاندانِ 🕻 محمر کا بڑا پیارا بچہ تھا۔ ایسا بچہ کہ جب یہ میدان کی طرف جانے لگا ہے تو میرے حسین نے این ریش مطهر کواین باتھوں میں لے کے دعا کی تھی: اللُّهم اشهد على هولاءِ القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس حلقاً و أُخُلقاً ومنطقاً بوسول الله ما لك تو كواه ربهنا كماب لشكر يزيد سے لڑنے كے ليے ميرا وہ بیٹا جارہا ہے جورفتار میں، گفتار میں سیرے میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ ایک جملہ سنوے یہ بچہ جو کر بلا کے میدان ٹی جوان تھا بھی بچے بھی تو تھا نا! اسے

یالا ہے شہرادی زینٹ نے اچھا سے تہیں معلوم ہے کہ سکینہ رات کو جب اسے نینداتی

تھی تو وہ کہاں سوتی تھی۔ نستین کے سینے پر ۔ مقاتل کھتے ہیں کہ یہ بچہ عادی تھا شہزادی

🖠 زینب کے سینے پیرسونے کا۔

عجیب مرحله فکر ہے کیسی بھو پھی۔ کیسا جھتیجا۔ اورشنرادی زینب کواس بیجے ہے اتنا تعلق تھا کہ اکبر اگر گھر سے باہر جائیں اور آنے میں انہیں در ہوجائے تو یہ بی بی 🥻 دروازے کے چیچیے کھڑے ہوکرا کبر کا انتظار کرتی تھی۔تم نے اکبرکو پیچان لیا۔ایک مرحلہ

🕻 آیا اکبرنے ہاتھ جوڑے اور کہا: بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ حسین بلیٹھے ہوئے ہیں کرسی بر، اکبر سامنے کھڑے ہیں کہدرہے ہیں: بابا مجھے

﴿ جَلَّكَ كَي احِازتَ ہے؟ سنو عَلَّحُسِينٌ نے جواب كيا ديا؟

حسین نے اکبرکوسرے یاؤں تک دیکھا اور کہنے گے کہ اکبرکاش تمہارے یاس تم جبیا کوئی بیٹا ہوتااور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھا کہتم کس دل سے احازت دئيتے ہو!

المِن اكبر بجھ گئے كہ بابا ایسے اجازت نہيں دیں گے۔ ایک مرتبہ اپنا سرھسین کے 🖁

فقد موں پر رکھ دیا حسین گھبرائے کھڑے ہوگئے: اکبر تیری صورت میرے نانا کی مشابہ ہے جا اکبر۔ میں نے تخفیے اجازت دے دی لیکن اکبر ایک جملہ س لے۔ میں نے تخفیے اجازت دیدی لیکن تخفیے تیری مال نے نہیں پالا، تیری پھوچھی نے پالا ہے جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔

اکبر آئے کھوپھی سے اجازت لینے کے لیے۔ قاسم کیسے رخصت ہوئے ہیں تاریخ میں ہے۔عباس کیسے رخصت ہوئے، تاریخ میں ہے۔عوب ومحمد کیسے رخصت ہوئے تاریخ میں ہے۔

لیکن اکبر کو بیبیوں نے کیے رخصت کیا تاریخ میں نہیں ماتا۔ بس ایک جملہ ماتا ہے کہ جب اکبر اجازت کے لئے آئے بیبیوں نے بال کھول دیتے چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/ اوركها اللهم او حم غربتنا "پروروگار ماري غربت پردم كر

راوی کہتا ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھارہ مرتبہ اٹھا، اٹھارہ مرتبہ گرا۔ راوی کہتا ہے کہ پردہ اٹھتا اس لیے تھا کہ اکبڑ نکلنا چاہتے تھے اور پردہ گرتا اس لیے تھا کہ کوئی دامن بکڑ کے تھینج لیتا تھا۔

تاریخ میں دامن تھینچنے والے کا نام نہیں ہے۔ اب جو میں کہدرہا ہوں اپنی ذمہ واری پر کہ اس کہ اس کے دمہ واری پر کہ داری پر کہ اگر کسی بڑے نے اکبڑگوروکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا۔ بید دامن تھامنا بتلا رہا ہے کہ میں چھوٹی بہن سکینڈ جب اکبڑ لکتا تھا دامن پکڑے کے کھینچ لیتی تھی کہ بھیاا پٹی بہن کوکس پیہ چھوڑ کے جارہے ہو۔ اسائ آوميت اورقر آن 🕳 ۱۱۳ 🦫 مجلس ي

## مجلس بفتم

رِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَكُوْرَ الْهُورِ وَ وَجُوهَكُمْ فَبَلَ الْهَشُرِقِ وَ الْهُورِ اللهُورِ اللهُ اللهُورِ الللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ الللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُور

عزيزانِ محترم!

اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے چوسلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے ساتویں مرحلے میں واغل ہوگیا۔اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔لہذا انتہائی تیزی کے ساتھ گزرنا پڑرہا ہے۔

اں آ میں مبارکہ میں پروردگار عالم نے بیتھم دیا کہ پچھ چیزوں کو مانو اور پچھا حکام پر آ عمل کرو۔ پچھ حقیقوں کوتشائیم کرو، پچھا حکام پرعمل کرو۔ وہ حقیقین جو ہمیں تشکیم کرنی ہیں

\_\_ اساس آ. دمیت اور قر آ ن إن مير بهل خقيقت جَ ايمان بالله \_ ولكن البرّ من آمن باللَّه \_ نیکی رہے ہے کہ اللہ یہ ایمان لاؤ۔ ونیا میں کل بھی اور آج بھی جنتی قومیں یائی جاتی 🕯 ہیں ان میں سے بیشتر وہ قومیں ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور ہر قوم کا مسلم یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کی مرضی کیسے معلوم کریں؟ اس کے غضب کو کیسے معلوم کریں؟ ااجھا آتو اب نبوت کی ضرورت تو ہے۔ -نوت کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو باوشاہ نہیں ہوتے اور کہیں ہیں بھی تو میوزیم کے لائق ہیں۔ یعنی آب بادشاہ نہیں ملا کرتے اب ان کی جگه صدریا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بہلے بادشاہ ہوتے تھے اور ہر بادشاہ کے دربار کا پروٹو کول دوسرے بادشاہ کے لیروٹو کول سے الگ تھا۔ بهة الحجيب الخريقة المارا المار كيني إجار ما يروك المراجع المار طريقة، قانون احرام دوسرے دربار کے قانونِ احرّام ہے الگ تھا۔ کسی دربار میں جاؤ تو فقط سلام کرلینا کافی ہے، کسی دربار میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا کافی تھا، کسی دربار میں جاؤ تو برنام کرنا ضروری تھا،کسی دربار میں جاؤ تو جھک کے جاؤ،کسی دربار میں جاؤ گھٹنوں کے بل جاؤ، ایک مغل بادشاہ نے اپنے دربار کا قانون بنایا تھا کہ جو آئے دروازے میں داخل ہوتے ا ای سلے عجدہ کرے۔ تو ہر ور بار کا قانون دوسرے دربار کے قانون سے الگ تھا۔ توعقل نے اس طرح کا مشورہ دیا کہ حکمران کا احترام کردلیکن اب بیدکون بتائے كهأس (الله) كے دربار كا احرام كيا ہے۔ اب جو بتلانے كے ليے آئے اي كا نام ني م ہوگا۔ بعنی سارے کے سارے انبیاء ادھر سے آئے یہاں سے بنا کے کسی نے نہیں بھیجا۔ الچھا تو قانون احرّ ام وہ بولا :وہ جو بادشاہ مطلق ہے اس کے دربار کا احرّ ام کیا ہے؟ جب اس 🊨 قانونِ احرّ ام دیاء تو میں ایک مثال دے کے میں آ گے بڑھ جاؤں۔ دیکھو صرف میرااحترام نہیں۔جس کا احترام کرنے کو کہوں تو اس کا بھی احترام کرو۔

بھئی یہ جملہتم تک بینچ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف میرا حرّام ہی نہیں کرو۔ بلکہ جس

IIY 🍃 اسال آ دمیت اور قرآن کے احترام کا تھکم دوں اس کا بھی احترام کرو۔ابلیس اللہ کا احترام کررہا تھا۔ ابلیس اللہ کے احترام کا منکر تو نہیں تھا نا! لیکن اللہ نے جس کے احترام کا حکم دیا اس سے انکار کیا۔ تو إ جنت سے نكالا كيا يانہيں؟ تو اصول میہ ہے کہ اللہ کا احترام کرواور اللہ جس کا احترام کرائے اس کا بھی احترام كرو\_ تو قانونِ احترام الله طے كرے گا۔ الله نے کہا: میری کتاب ہے۔ احترام کرو۔ سننا بھی سننا بڑے مزے کی بات کہنے جارہا ہوں اللہ نے کہا: میری کتاب ہے ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن / الرومن امن الله واليوم الآخر والملتكة والكتب والنبين-ایمان لانا ہے کتاب یر ممیرے قرآن کا احترام کرو ورضتہیں بخشول گانہیں اچھا تو احترام کرنے کا طریقہ میں بتلاؤں بھئ بہت آ سان ہے۔قرآن کو اٹھاؤ کھولو اسے چوم لو۔ بغیر وضو کے اگرتم نے ہونٹ رکھدیا قر آن پر تو پیجھی حرام ہے۔ بہت بچیب وغریب بات کہدرہا ہوں میں۔ دیکھو قرآن کی جلد پر اینے ہونٹوں کو 🕻 رکھ دو چوم لو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ جز دان کو چوم لولیکن جو الفاظ قر آن ہیں انہیں بغیر 🕯 وضو کے مسنہیں کر سکتے اور چاہے ہاتھ رکھوحرام، چاہے ہونٹ رکھوحرام۔طریقۂ احترام 🖠 بھی اللہ نے بتلایا۔ اچھاتو اب وضو کرکے اسے چوما۔ وضو کرکے اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ ملے میں كئے ۔ ٹھيك ہے نا اس كا احترام جانتے ہو؟ اب ميں گيا ميں نے كہا: بھى ميں حرم كا احترام کروں گا اور جنتنی جھاڑیاں واڑیاں تھیں انہیں اٹھا کے بھینک دیا۔ حرم کے حدود میں مجھاڑیاں اکھاڑنا حرام ہے۔ یعنی فقط احترام نہیں کرنا طریقہ احترام اس سے لینا ہے۔ دنیا میں دوہی قانون مقدس ہیں۔تہارے ملک کا قانون ہے، آگے کے ملک کا

قانون ہے، یورپ کا قانون ہے، امریکہ کا قانون ہے ایشیاء کا قانون ہے۔ تو سب قانون اس ملک والوں کے لیے قابل احرّام ہیں۔

کین دنیا میں کوئی قانون کی کتاب اتنی محتر منہیں ہے کہ کتاب کھول کے اسے چوما

ین دیایں ہول فالون ماب ان کر میں ہے جہ ماب دی سے اس کے اس کے دات کے اس کے حروف یہ ہاتھ رکھا جائے سوائے قرآن کے

بھی میں قو آسانی کتابوں کی بات کررہا ہوں۔ توریت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرد۔ انجیل کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرو۔ زبور کے لیے شرط نہیں ہے کہ اسے مس

کرنے کے لیے وضو کرو۔

صرف شرط ہے تو قرآن کے لیے۔ کیوں اس لیے کہ وہاں مفہوم اللہ کا تھا یہاں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ کا قانون صرف مفہوم نہیں ہے اللہ کا قانون الفاظ ہیں۔

ان لفظول کا بھی احترام کرو۔

/ https://jafrilibrary.com/ المجاهر https://jafrilibrary.com/ المجاهر المجاهر

میں کھااس کا نام ہے قرآن اور آیک کردار میں لکھ دیا اس کا نام ہے محدؓ۔ اللہ نے دوطریقوں سے اپنا قانون ککھالفظوں میں لکھا نام ہے قرآن، کردار میں

کھھا نام ہے محماً۔ جو چیز لفظوں میں کھی جائے خطرہ ہے کہ وہ فنا ہوجائے کیکن جو کردار

میں لکھی جائے جب تک کردار رہے گا اس وقت تک قانون محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے اللہ سے اللہ علیہ اللہ کے اللہ علیہ اللہ کا میں اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

قانون دوطر یقوں سے لکھے گئے۔لفظوں میں، قرآن میں لکھے گئے، کردار میں، محمرٌ میں لکھے گئے۔ تو جتنی طہارت قرآن کی واجب ہے اتن ہی طہارت محمرٌ کی واجب ہے یا

نہیں؟

سنتے رہوسلسلہ فکر ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات۔ یہیں سے تو میں تمہیں آگے لے جاؤں گا اور منزل فکر معین ہے تو اب جتنا قرآن طاہر ہے اللہ کے لفظوں میں، اتنا ہی

طاہر محمد الرسول اللہ، اللہ کہدر ہا ہے۔ تو جتنی طہارت قرآن میں ہے اتنی ہی طہارت رسول میں جو قرآن لانے والا

اساس آ دمیت اور قر آن م ہے۔ اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن طاہر۔ لانے والا رسول طاہر۔ تورسول جن کے حوالے کر جائے کیا وہ تجس ہول گے؟ جیسا کہ قر ان طاہر، ویسا رسول طاہر، ویسے وارثان قرآن طاہر۔ یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جا در میں آجاؤ تو تمہاری اطیارت کا اعلان کردول ب آیت میرے سارے سننے والوں کے ذہنوں میں رہے: انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ہم نے نجاست کوتم سے دور کردیا۔ دور رکھا ہے ''و یطهو کم '' ہم تہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں "تطهيرا" جوحل ہے طہارت کے اعلان کا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ رسول کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے، قرآن کی طہارت کا اعلان آیک لفظ میں کرنے اور آل محمد کی طہارت کا اعلان تین لفظوں میں رے تو یہ تین کی خصوصیت کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اے آل محمد ہم نجاست کوتم سے دور رکھیں گے۔ بینہیں کہا کہ ہم تم کونجاست ہے دور رکھیں کے بیفرق کیا ہوگیا؟ کوئی نہ کوئی شک تو ہوگا نا تو اگر بیہ کہتا کہ اے آل محمدٌ ا ہم تم کونجاست سے دور رکھیں گے تو اس میں اشارہ ہوجاتا کہ آل محمدٌ نجاست کی طرف ا احاسکتے تھے۔ انہیں دور رکھ دیا۔ کہا: نہیں تم تو تبھی نجاست کی طرف نہیں جاؤ گے۔نجاست تمہاری طرف آئیگی۔ تم توجابی نہیں سکتے نجاست کی طرف لیکن نجاست تم تک آسکتی ہے۔ ال کیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا تو اب آل محدٌ کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی۔نحاست کے معنی نجس نہیں۔رجس۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

اساس آ دمیت اور قر آن اللبيت بم نے تم سے رجس كودور كيا۔ رجس کیا ہے۔ جموت رجس ہے۔ غیبت رجس ہے۔ شراب خوری رجس ہے۔ دنیا کی ساری بداخلاقیاں رجس ہیں۔ دنیا کے سارے حرام رجس ہیں۔ دنیا کے سارے عیب رجس ہیں۔ اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو واضح نہیں کرسکتا۔ ر۔ج۔س۔رجس دنیا کے سارے عیب رجس ہیں اے آل محمدٌ ہم نے سارے عیبوں کوتم سے دور کردیا۔ تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یانہیں۔ دیکھو کچھ کہنا جاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ استنااور جملهاس قابل ہے كەتمهارے دہنوں ميں محفوظ ہوجائے۔ تو آل محمدٌ میں سارے كمال اور سارے عيب آل محمدٌ سے دور لطے موكّى بات! اچھا یہ بناؤ کہ تحبت کمال ہے ہوتی ہے یا عیب ہے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کر ا<mark>/Prilibrary com میں https://jafrilibrary.com</mark> جیسے جناب راغب مراد آبادی تشریف فرما ہیں، اچھا مقرر، اچھا عالم، اچھا مصور، اچھا انجینئر، جہاں اچھا لگ جائے محبت وہاں ہوگی۔ بھٹی ایسا ہے یانہیں۔ تو دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے، عیب سے محبت نہیں ہوتی۔ تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا اوراس اعتراض کوتمہاری خدمت میں بدید کروں گا اور پھر جواب بدید کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ بیرآ ل محمدٌ کے چاہنے والے ان کا دعویٰ بیر ہے کہ سارے کمال آل محمد میں ہیں اور سارے عیب آل محمد سے دور۔ پھی تو دعوی ہے ناا فدا کی تشم ہمارا دعویٰ یہی ہے۔ آ بینظمیر کی روشن میں مارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محر میں اور میں سارے عیب آل محمد سے دور ہیں۔ تو محبت ہوتی ہے کمال سے، تو ساری دنیا آل محمد ہے مجت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھوا گر اعتراض میں وزن ہوتو اس اعتراض کو پرکھنا جا بنئے۔ ا اعتراض بهت بواب كرساد عيب آل محدة عدود ساد عكال آل محمد من ا

امال آ دمیت اور قر آن د نیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی ، د نیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے ۔ تو ساری د نیا اً اَلْ مُحمَّدٌ کو کیول نہیں مانتی؟ ہے نا سوال! میں نے کہا محمدٌ رسول اللہ پر میں اور تم متفق ﴿ ہیں۔ کہ سارے عیب رسول ہے دور سارے کمال رسول میں تو ہندو انہیں کیوں نہیں ا مانے؟ سوال توہے نا!۔ سوال توایی جگہ برقائم ہے کہ سارے عیب میرے رسول سے دور۔ سارے کمال میرے رسول میں موجودتو آل محمد کے لیے۔ مانو یا نہ مانو میرے رسول کے لیے تو مانتے ہونا! کہ سارے کمال محمر میں تو ہندو نے محمد سے محبت کیوں نہیں کی؟ عیسائی نے کیوں نہیں کی؟ بیودی نے محبت کیوں نہیں ك؟ توجوجواب رسول كے ليے دو كے جارا وى جواب ہے آل رسول كے ليے۔ لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت نہ ہواب جواب دوں آیت کے ساتھ کہ ہ اس مرم ، \resemed by Inps \ Jarrillbrary .com ال حمد مم مجاست کوم سے دور رکین کے تو جہاں ذہن میں نجاست ہو وہاں محبت کہاں ا ہے آ جائے گی۔ دیکھورسول ہے دین کا لانے والا، رسول ہے شریعت کا لانے والا۔ ممہیں کتاب لی ہے رسول کے وسلے ہے۔ متہیں شریعت ملی ہے اللہ کی رسول کے وسیلے سے۔ ممہیں اللہ کا حلال ملا ہے رسول کے وسلے ہے۔ حمهیں اللہ کا حرام ملاہے رسول کے وسلے سے۔ منہیں اللہ کی مرضی ملی ہے رسول کے وسلے ہے۔ منہیں اللہ کا غضب ملا ہے رسول کے وسیلے ہے۔ تو ساری چزیں اس دنیا میں رسول کے وسلے سے لے رہے ہو اور جائے ہو جنت رسول کو ہٹا کے مِل جائے۔

عجب لوگ ہیں۔ عجیب مرحلہ فکر ہے بس میس سے اپنے سننے والوں کوآگے لے

جاؤل گا۔ پروردگارنے قرآن میں آواز دی:

مايبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد (سوره ق آيت ٢٩)

میرا قول بدلتانہیں ہے اور نہ میں بندے برظلم کرتا ہوں۔

بيد وونوں جملے ديھنا۔ برا پڑھا لکھا مجمع ميرے سامنے بيٹھا ہوا ہے۔ پہلا ايمان كيا

ہے۔ایمان باللہ "الم توا" کی بات آ کے بڑھرہی ہے۔

"وما انا بظلام للعبيد" من بندے برظم نہیں کرتا۔

تو ما لک جب ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کہا: میں بندے پرظلم نہیں کرتا۔

اچھا میں نے کہا: بیرات نہیں ہے بھی رات نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ دن ہے۔ توجد ہے میں نے کہا کہ رات نہیں ہے تو پھر کیا ہے دن ہے میں نے کہا میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے

> تام ہے۔ Presented by: https://iafrilibrary.com/

/Presented by: https://jafrilibrary.com/ بھی تھیک ہے نا!ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ تجھاجاتا ہے۔ سارا دین ان

ی جملوں میں ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے تو جب کہہ دیا روردگار نے کہ میں ظلم نہیں کرتا تو وہ کرتا کیا ہے؟ عدل کرتا ہے ای لیے اصول دین میں

توحیر کے بعد عدل ہے۔

جھی جبظم نہیں کرتا تو عدل کرے گا نا! توحید کے بعد عدل اس لیے رکھا گیا ہے لیکن میرے دوستوں نے توحید سے عدل کو نکال دیا ۔ کیوں نکالا؟ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو مانو اللہ ایک ہے اس کا عدل مانولیکن عدل کو نکال دیا گیا، تو مینے گئے تا ہے کہ اللہ طلم نہیں کرتا تو مانو اللہ ایک ہے اس کا عدل مانولیکن عدل کو نکال دیا گیا، تو

جانتے ہو کیوں نکالا گیا۔اگریہ بات پہنچ گئ تو میرے پچھلے سات دنوں کی محنت سوارت رہ گئ

توحیدے عدل کو کیول نکالا گیا؟ تا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جاسکے۔ جب

سیاست کے بازی گروں نے بیردیکھا کہ ہم اپنے بزرگوں کوعصمت کے مقام تک نہیں لے جاسکتے، ہم ایج پیندیدہ افراد کو مقام رسالت تک نہیں لے جاسکتے بہت بلند ہے تو بید طے کیا کدرسول کو مین کے نیچ اتار لو۔ اور رسول کو مین کے نیچ اتار نے کے لیے ضروری تھا کہ خدا کوبھی نیچے لے آؤاں لیے توحید سے عدل کو نگال دیا گیا۔ پہنچ گئی نا بات اب میں اپنے سننے والوں سے ذراسا قریب ہوجاؤں۔ بھئی رکے رہنا۔ توحید سے عدل کو نکالا گیا، نبوت سے عصمت کو نکالا گیا۔ کیوں اس لیے کہ اتنا بلند ب مقام محرُّع بي ، كه وبال تك ابراميم نهيں جاسكتے۔ خدا كي نتم نہيں جاسكتے۔ ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محد تک پہنچ جا ئیں۔ موی علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محر تک پہنچ جا کیں۔ عیسی علیہ السلام کی مجال نہیں ہے کہ میرے محم تک جاسکیں۔ ابرائيم نے كها: ولكن ليطمئن قلبي (سوره بقره آيت ٢٦٠) مالك مجھ ايمان باطمينان نبيس بـ يداراميم كامقام بـ المحامير على المحامية المحامنية النفس المحامنية ابےاطمینان رکھنے والے مجھ "ارجعی اللی ربک" حبیب این ربک یاس وایس چلاجا، کیا کمال کی یالیسی میکنگ (Policy Making) آیت ہے۔ یاد رکھو گے میرے جملے کو، دیکھوآج میں اتفاق ہے مقام محمر عربی تک آگیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ تم سے کہد کے نکل جاؤں۔ اے اطمینان رکھنے والے تحر اپنے اللہ کے پاس واپس آجا۔ " ارجعی "برجع سے ہے۔ رجع کے معنی واپسی انا لله وانااليه راجعون ہم الله كى بارگاہ ميں واپس جانے والے ہيں۔ تو" ارجعی" کمعنی کیا ہیں۔ محد والیس آجا۔ یہی ہے نا! اچھا کہا: کس نے؟ الله في الجاء اللي وبحب أن الم مير عليب ال مير عمر مير اليس تم نشتر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہوئم میں ایک ایک سننے والے سے اسلام الک ایک سننے والے سے اسلام الک ایک ایک سوال کررہا ہوں تم نشتر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہو۔ آئے ہیں واپس گھر جا کیں ا گے۔ میں اب تم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ خدا کی قتم فیصلہ تم کروگے فیصلہ میں نہیں کروں

يا ايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية

اے اطمینان رکھنے والے تحمراپنے اللہ کے پاس واپس آجا۔

تم آئے ہو واپس نہیں آئے ہو گھر واپس جاؤگے۔ میں آیا ہوں نشر پارک میں آیا ہوں، داپس نہیں آیا، گھر واپس جاؤں گا۔ تو واپس کا لفظ بولا جاتا ہے گھر کے لیے۔ تو

اتی بات طے ہوگی کہ حمر کا وطن مدینہ ہیں ہے۔

ارجعی الی ربک الله کهدر با بے میرے پائل والی آجا۔ Presented by: https://iafrilibrary.com/

Presented by: https://jafrilibrary.com/ تو محمد الرسول كالكهر نه مكيه ہے نه مدينہ ہے۔محمد رسول الله رہنے والا ہے عرش كا تو

ان ملاول سے کہدوو۔

کہ اب بحث نذکریں کہ مجمد خاکی تھا یا نہیں اس لیے کہ وہ رہنے والا ہے عرش کا

اگر دہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا اور وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا۔

مجال تہیں ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ میرے محمد کے سامنے آ کے کھڑے ہوجا کیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے۔ اور میں نے تین شخصیتوں کی مثال دی۔

اذهب الى فرعون انه طعى ٥ قال رب أشرح لى صدرى ٥

ويسرلي امرى ٥ واحلل عقدة من لساني ٥ يفقهوا قولي ٥

واجعل لِّي وزيراً من اهلي ٥ هرون احي٥(آيات ٣٠٣)

سورة طا کا چھوٹا ساایک پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ا

''اذھب الی فوعون انهٔ طغی'' موکی جاؤ فرغون کے دربار میں فرعون نے ہوی منت کے سیاسٹ سائن کا گا

مرکش اختیار کی ہے۔ مولی نے دعا کیا مانگی۔

سال آ دمیت اور قر آن -6 Irr 3-قال رب اشرح لي صدري ٥ ويسرلي امري ٥ واحلل عقده من لساني ٥ يفقهوا قولي ٥ ہیہ تین دعا ئیں ہیں۔ مالک میرے سینے کو کھول دے۔میرے کام کوآسان بنادے میری زبان کو آئی قوت دیدے کے لوگ میری بات کوسمجھ شکیں۔ تین دعا ئیں ہوئیں اور اب فائنل دعا مانگی ۔ "وجعل"بنادے۔"لی "میرے لیے۔ "و زیر اً من اهلی ''میرے خاندان سے وزیر۔ " ھارون اخی" رشتہ میں جومیرا بھائی ہے۔ کافی ہے نا قرآن کافی ہے نا! یہ جملہ بھی یاد رکھنا واقعہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے کیکن ہم اے سیحفے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ٹھیک ہے نا! قرآن تو کافی ہے اب قرآن کا : المال المال المال المال المال الموجعة الموجعة المال الموجعة المال الموجعة الموجعة الموجعة الموجعة الموجعة ال أدب-"لى "مرك لياك" وزير اهلى "مرع فاندان عايك وزير '' وزيوهاون الحي ''جورشته مين ميرا بھائي ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں موتی تم صاحب شریعت ہو، صاحب توریت ہواولوالعزم رسول ہو ۔ کہدرہے ہو کہ ہازون کو جومیرا بھائی ہے میرے خاندان ہے ہے۔ جو اہل 🕻 ہے اسے تو میرا وزیر بنا دے تو جب نام بتارہے ہو، اہلیت بتارہے ہو، رشتہ بتارہے ہوتو إُخُود بنا كيون نبيس ليت ؟ كافي بنا قرآن؟ كافي بنا! میں موگ علیہ السلام ہے یو چھ رہا ہوں کہ آپ ہارون کوخود کیوں نہیں بنا لیتے۔تو 🎙 جواب دیں گے کہ میں نبی ہوں۔ نبی سفارش تو کرسکتا ہے اپنا وزیر خودنہیں بنا سکتا۔ تو جو کام نبی نہ کر سکے کس نے مشورہ دیا کہ آپ کرنے بیٹھ جاؤ۔ تو یاد رکھو ان باتوں کومویٰ نے دعا کی۔ بیہ ہے مقام مویٰ علیہ السلام کا اور اب میرا نبی ۔ خدا کی قشم الفاظ نہیں ملتے پیٹمبرا کرم کی شان بیان کرنے کے لیے۔

امال آ دميت اور قر آن 🕳 🖟 ۱۲۵ 🦫 مجل بفتم

خدا کی فتم کھاکے کہدرہا ہوں۔ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ جو موسی ، اللہ کے بی کی شآن بتلاؤں سورہ بنی اسرائیل کا وال سورہ قرآن مجید کا وہاں قال ہے یہاں قل ہے۔ بسم الله الموحمن الرحیم 0 قل هو الله احد ٥ صبیب کہواللہ ایک ہے۔

قل اعوذ برب الناس ٥ قل اعوذبرب الفلق ٥ قل انما انا بشر مثلكم يوحا

إلى ٥ قل لا استلكم اجراً الا المودة في القربي

تو''قل'' کے معنی کہد۔ بڑی مشہور آیت سے اور میں تہمیں ہیآ بید مبار کہ ہدیہ کررہا ہوں۔''قل ''حبیب دعا مانگ۔

"قال"۔مویلٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی۔هبیب میں کہتا ہوں تو دعا مانگ ،کیا

انك:

وقل دي الإخليف ملاحل عمدة وراخل عضوج صدق

(سوره بی اسرائیل آیت ۸۰)

ہجرت کے وقت کی آیت ہے حبیب دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ

رینے پہنچا دے۔سچائی کے ساتھ مجھے مکہ سے نکال دے۔

قل رب ادخلني مدخل صدقً

مجھے مدینے بہنچادے۔سچائی کے ساتھ مجھے مکہ سے نکال دے۔

''قل رب ادخلنی مدخل صدق ''مجھ ریخ میں داخل کردے سچائی کے

ساتھے۔

"واخوجنی مخوج صدق " مجھے کے سے باہر تکال دے بچائی کے ماتھ۔ "واجعل لی" بنادے ' من لّدنک" آپنے پاس ہے ' سلطاناً" طاقتور نصیرًا" مردکرنے والا۔

ایک عجیب مرحلہ فکر آگیا۔ حبیب دعا مانگ یہی ہے نا! حکم ہے میرے نی کو کہ

عبیب تو دعا مانگ ۔ تو موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی۔ محمہ نے ، رسول اللہ نے دعا

اساس آ دمیت اور قر آن ما تکی تھم الٰہی ہے۔ اب میرا جملہ برداشت کروگے۔ جورسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ ا نگے کیا دین کو تمہاری مرضی یہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ پڑھا لکھا اور بہت بیدار مجمع میرے سامنے ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگ ، پڑھے لکھے شہر کے إِ يرْ هِ لَكُ لُولُ إِن تو يه جمله پھر سنتے جاؤ۔ قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً تصيراً. نصیر کے معنی مدد گار، نفرت کے معنی مدد .... رسول نے کیا ما نگاہے اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ مدد گار مانگاہے۔ '' ما لک مدد گار دیدے'' یہ نہیں کہا کہ ما لک تو مدد کردے۔اب آج یا اللہ مدد کی فعقق الما كل الم المعللة المعراك في المفرود المال عليه المالا - كدميري امت بدعقيده ا رکھے کہ غیراللہ ہے مرد مانگئے میں شرک ہے نہ برعت ہے۔ سنت محمر ہے۔ پہنچ گئی بات۔ اب جو بات ہدیہ کرنے جارہا ہوں وہ سننا، ایک ایک لفظ الگ کروں گا یہ نوجوان بیٹھے إین انہیں مدیہ کررہا ہوں۔ " واجعل "بناد \_ "لى "مير \_ لي \_ "من لدنك "ايخ ياس \_ \_ "سلطاناً" طاقور "نصيرا" مدوكرني والارياد بموي عليه النلام كي دعار پهرسنار واجعل لمي وزيراً من اهلي ... مجمح وزير ديدے ميرے خاندان ہے۔ يه "من "ويكصيل، واجعل لني وزيراً من اهلي ــ مویٰ نے کہا: مالک میرے خاندان سے مجھے وزیر دیدے۔ اور یہی "من" دوبارہ رسول کی آیت میں آیا۔"واجعل لمی" بنادے میرے " من للدنك" اين ياس سدموى كاوزيد "من اهلی" والدان سے ، محرکا وزیر "من لدنک" اللہ کے پاس سے۔

& ITZ }-بس طے ہوگیا کہ موک کو وزیر طے گا مویٰ کے خاندان سے اور مجر کو وزیر ملے گا اُدھر سے آج میں تھھ میں آیا کہ اسے کعبہ میں کیوں پیدا کروایا تھا۔عجیب مرحلہ فکر ہے۔ مقام ختم نبوت سمجھ میں آ گیا؟ اس آخری نبی کی بٹلان سمجھ میں آئی؟ اچھا تو آج سرم میں ھے محرم کی ساتویں تاریخ کو ایک سوال کررہا ہوں۔ کتنے آ سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے؟ ڈیڑھ ہزار سال کیا یہی دین تنہیں ملاء ﷺ میں نہ معلوم كت انقلابات آئے - كتنے حادث كزر في مسلمانوں يدكت مظالم كئے گئے - موسكما ہے دین بدل گیا ہو۔ بھی چودہ سوساڑھے چودہ سوسال برانی بات ہے تھیک ہے نا تو إلى بحى ويحمودين تو موسكنا ہے بدل جائے شبہ موسكنا ہے كدوين بدل كيا۔ اچھا جي جو لاتا 🗗 ہے وہی چھوڑ کے جا تاہے۔ برا برار في ميروع ما الله والمعلم الله والمواقع بواد المؤلك في خرارات نبل ب دین خدا کی فتم نہیں بدلا خدا کی فتم نہیں بدلا، بھی تمہارا مرنے والا میرا مرنے والا جب مرتا ہے تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے ایک بولنے والی اولا و دوسرے خاموش مال تو مرمرنے والے کا طریقہ ہے کہ ایک خاموثی چپوڑے ایک بولنے والا چپوڑے میرے نبی و في الما الله قارك فيكم الثقلين. میں نے کہا نا! رسول جو دین لائے ہو لگے پیتہ نہیں آج تک ہمارے یاس سی چینجا بھی ہے یانہیں ۔ تو نبی جولاتا ہے وہی تو چھوڑ کے جائے گا۔ میرے نبی کہ رہا ہے۔ "انی تارک "میں چھوڑ کے جارہا ہوں تم میں دو گرانقدر چیزیں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی اولا د۔ میرے دوستومیرے عزیز وا اب توونت بھی نہیں رہا نا۔ ظاہر ہے دویا تین دقیقے عامیں مصائب کے لیے الین میہ جملہ تم تک پہنچ جائے۔ "انبی قارک" براروں مرتبہتم نے سی ہے۔ یه روایت تم نے۔"انی" کے معنی

€ 111 B-اساس آ دمیت اور قر آ ن

"تارک" ترک سے نکلا ہے۔ چھوڑ کے جار ہا ہوں۔ یا درہے گا نا۔

"انبی تارک" میں اپنی اولاد کو اور قرآن کوئم میں چھوڑ کے جارہا ہوں۔ اب

۔ قیامت تک کے دین کی حفاظت کا بندوبست ہوگیا کہ نہیں ۔ لیکن مجبوری ہے کہ ایک جملہ

🕻 کہوں ۔قرآن میں ہے۔

اتى جاعلٌ في الأرض حليفه - "جاعلٌ" كمعنى بناني والا بول ـ

تارک کے معنی چھوڑنے والا ہوں۔ ''انبی جاعل'''۔اللہ نے کہا خلیفہ میں بناتا

اور رسول نے کہا'' انبی تاری ''میں چھوڑ کے جارہا ہوں۔ بناکے تہیں جارہا

ہوں، تو جو کام محمد جیسا رسول نہ کرسکے۔ جو کام محمد رسول اللہ نہ کرسکے اسے آ پ کریں

Presented by: https://jatalibyarysciom/

انی تارک فی کم الثقلین - پستم پس دو برابرکی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔

اگر قرآن اور رسول معصوم ہیں تو آل محر معصوم ہیں۔ اگر قرآن علم ہے تو آل محر آ

علم ہیں۔ میں صرف علیٰ کی بات نہیں کررہا کوئی بھی ہوان میں سے بارہ کے بارہ وہ علم ہیں عالم نہیں۔ حسن کے علم میں تھا کہ کر بلا میں حسین پر کیا گزرنے والی ہے۔ بیٹے کو

وصیت نامه لکھ کر دے دیا پانہیں۔تقریر تمام ہوگئ۔

جب هسنٌ مجتبی ونیاسے جانے لگے تو حضرت ام فروہ کو بیرفر مایا کہ ذرا میرے بیٹے ۔ قاسم کونو لاؤ۔ دیکھو دونوں شغرادے ہیں حسن بھی رسول کا شغرادہ ہے۔ حسین بھی رسول کا

کل میں نے حسین کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا نا! آج حسنؑ کے بیٹے کا ذکر ہے۔

کہا: ام فروہ ذرامیرے بیٹے کوتو لاؤ۔

جناب ام فردہ قاسم کو لے کے آئیں اپنے سینے پہلٹایا۔ پیشانی پر بوسہ دیا۔ تکلیے

کے ینچے سے حسن مجلّب نے ایک تعویز نکالا۔ تعویز کوقاسم کے شانے یہ باندھ دیا۔

اور کہا: ام فروہ اس بیچے کی بھی حفاظت کرنا اس تعویز کی بھی حفاظت کرنا۔

اب دیکھوابھی تو یہ بچہ ناسمجھ ہے بات نہیں سمجھ مکٹیا تم سے وصیت کررہا ہوں ۔

اگر مبھی اس بچے پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تعویز کو کھول کے پڑھ لینا۔ اس میں اس سر میں ہے ہے ہیں ہے۔

کی مصیبت کاحل لکھا ہوا ہوگا۔ کاش میرے پاس کچھاور کھے ہوتے تو میں تمہیں تفصیل

سے کیچھ بتلا تا۔ اب تو وقت ہی نہیں رہا۔

لیکن ایک جملہ سنو۔ جس معاشرے کے تم ہو ای معاشرے کا میں ہوں۔ میں جملہ کہدرہا ہوں۔ اس کی قیمت پیچاننا۔ بھئی ہماری ماسیں اینے بچوں کوتعویز باندھتی ہیں

تا کہ بیچ محفوظ رہیں۔ میہ کربلا کی اکلوتی ماں ہے۔

عاشور کا دن آیا۔ اصحاب کے ، انصار گئے، بن ہاشم میں سے اولا وعقبل گئی،عبائ

کے بھائی گئے ا

ہر مرتبہ قاسمٌ نے کہا: چھاجان مجھے اجازت ہے۔

کہا: نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہوتہہیں اجازت نہیں دوں گا۔

اچھا جب بیچے کو اجازت نہیں ملی دل ٹوٹ گیا نا! جھوٹا سا بچہے ہے اچھا دیکھو میں

اگر کسی مصیبت میں ہوں اور میرا کوئی برامل جائے تو میں تنہارے سامنے تو آنسوروک

و لوں گا اپنے بڑے کے سامنے آنسونہیں روک سکتا۔

بيج كواجازت نه ملى بيج كا دل ٹوٹا ہوا ہے واپس آيا اپنے خيم ميں۔ مال نے

دیکھا کہ چبرہ سرخ ہے کہا: بیٹے کیا ہوگیا۔ قاسم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ '

كها: امال چها مجھے اجازت نہيں ديتے۔

کہنے لگیں کہ قاسم تیرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اگر قاسم پر کوئی مصیبت آ حائے۔تو تعویز کو کھول کے بیڑھ لینا۔

بيح كوياد آگيا۔ خيمے كے بيجھے كيا تعويز كھولا كاغذ نكالا - كاغذ ميں لكھا تھا۔

بدوصیت نامدہے حسن کا اپنے بیٹے قاسم کے نام۔ بیٹے قاسم ایک زماندالیا آئے گا

جب ساری دنیا تیرے بچا کے خون کی پیاسی ہوجائے گی۔تو قاسم میں تجھے تھم دیتا ہوں کی فاطمہ کی جان پرانی جان کونٹار کردے۔ بیج نے وصیت نامہ بڑھا دوڑتا ہوا امام حسین کے باس آیا گود میں حسین کے كاغذركه دمايه کہا: چیا یہ پڑھ لیجئے۔اب تو آپ اجازت دیں گے۔ بس میرے دوستو میرے عزیزو! صرف ایک جملہ کہوں گا۔ایک مرتبہ حسین ابن علیٰ نے وہ تحریر پڑھی۔ رود یے۔ کہا قاسم تو تو میرے امام کی تحریر لے آیا۔ اب میں مجھے روک نہیں سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا۔ تحت الحنک گلے میں ڈال دیا جو تیموں کی ا فثانی ہے۔ اتنا جھوٹا بچہ تھا کہ گود میں لے کر گھوڑے یہ سوار کرایا۔ ایک مرتبہ سر سے Presented by: https://jafrilibrary:com کہا: قاسم تونہیں جارہا ہے میری جان جارہی ہے تیرے ساتھ۔ آ خری جملہ سنو گے ۔ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت سجاد کے پاس ایک مخص آیا۔ اور کہا: فرزند رسول کر بلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے،شہید ہونے سے سلے گھوڑے سے گرنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ یکارا ہے امام کو یا دومرتبہ یکارا ہے حسینؑ کو کہ مولا میری مدد کے لیے آ ہے ،لیکن دوشہیدایسے ہیں جو بار بار پکار رہے تھے۔ أكبر يكارر باتفا: بابا، بابار قاسم يكارر ما تھا: چيا۔ چيا۔ تواس کا سبب کیا ہے؟ كها: أكبركيجهم يرجب تلوارين بإتى تحين تو برضربت يركهتا تقابابا اور قاسم پر جب گھوڑوں کی ٹاپیس پرتی تھیں۔ تو آواز دیتا تھا۔ چا۔میری مددکوآ ئیں چامیری مددکوآ کیں۔

## مجلس بهشتم

إِلَّهُ اللهِ الرَّحْلَمِنِ الرَّحِيمُونِ الرَّحِيمُونِ وَ لَيْسَ الْبِرِّ اَنُ تُولُواْ وُجُوهُكُمْ فِبَلَ الْمَشُرِقِ وَ الْبَعْرِبِ وَ لِكِنَّ الْبِرِّ مَنُ اَمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْلَّخِوِ الْمَعْرِبِ وَ لِكِنَّ الْبِرِّ مَنُ اَمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْلَّخِو وَالْبَعْلَى وَ النَّيْبِينَ وَ الْمَالَ عَلَى مَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى وَالنَّبِينَ وَ فَى الرِقَابِ وَ الْمَعْمِينِ وَ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى السَّيْبِيلِ وَالسَّالِينَ وَ فَى الرِقَابِ وَ الْمَعْمِينِ وَ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَ وَلَى الرَقَابِ وَ وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى وَ الْمَعْمَلِ هِمْ الْمُتَعْفِقُ وَ وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَ الْمَعْمَلِ هِمْ الْمُتَعْفِقُ وَ وَ الْمَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَى الْمُتَعْفُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَعْفُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عزیزان محترم! اساس آ دمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آ غاز کیا تھا۔ وہ سلسلہ گفتگو آ ہستہ آ ہستہ اپنے اختیامی مرحلوں سے قریب ہوا۔ کل ہم نے گفتگو جس مرحلے پر روکی تھی۔ وہ مرحلہ بیرتھا کہ ایمانوں کی جوفہرست اس آ بیر مبارکہ میں پرور دگار عالم نے گنائی وہ فہرست بیر ہے کہ۔

ولکن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملئکة والکتب والنبين. پہلا ايمان خدا پر، آخری ايمان نبوت پر اس ليے كه خدا اور بندول كے درميان اگركوئی وسيلہ ﷺ تو نبوت ہے اور اس شان كے ساتھ قرآن مجيدنے آواز دی:

- ( 1mr )-اساس آ دمیت اور قر آن "والنبين" سارے نبی*ول پرایمان* لاؤ۔ فقط محمدٌ رسول الله يرتبيس، سارے نبيوں بيرايمان لاؤ۔ رسول اللہ سے پہلے ایک لاکھ تنیس ہزار نوسو ننا نوے نبی گزر گئے ان سب یہ اليمان لاؤ\_ نوٹ یہ بھی ایمان لاؤ۔ آ دمٌ يه بھی ايمان لاؤ۔ ابراميم پيجي ايمان لاؤر موسیٌ یہ بھی ایمان لاؤ۔ عيسٰیٰ بھی ایمان لاؤ۔ تنها رسول پر ایمان کافی نہیں ہے جب تک ان سارے انبیاء پر ایمان ند ہو۔ خدا کی قشم جنٹی وسعت قلب اسلام میں ہے دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے۔جنٹی وسعت قلب کا مظاہرہ اسلام نے کیا آتی وسعت قلب کسی دین نے ہماری سامنے پیش 🕯 🛊 نہیں کی ۔ تو سارے انبیاء یہ ایمان لاؤ۔ نبی وہ ہے کہ خدا کی پوری خدائی اس کی ذات یہ کی ہوئی ہے۔ ت یہ جملہ سمجھ رہے ہو۔ خداکی ساری خدائی اس کی زبان بر اور اس کے عمل برری ہوئی ہے۔ جب خدا کی ربوبیت، نبوت پررک جائے تو اب تہمیں حق نہیں ہے کہ اس 🦆 کے کسی عمل میں غلطی نکالو، اس کے کسی قول سے اٹکار کرو۔ نبی کوتم نے تو منتخب نہیں کیا۔ 🕯 نی کے بعد کرتے رہوالگ مسلہ ہے لیکن نبی کوتم نے منتخب نہیں کیا۔ نبی کومنتخب کیا ہے 🖠 اللہ نے۔ اگراب کسی کومنتخب کیا دین پہنچانے کے لئے تو اگر ایک لفظ کی بھی غلطی نبی ہے ا

ہوجائے تو پورا دین مشکوک ہوجائے گا، پورا دین خطرے میں آ جائے گا۔ تو نبی وہ جس کا لفظ، لفظ، وہی اللی ہو۔ طے ہے بیہ بات کہ نبی کی زبان سے جو نکل جائے وہ وہی اللی ہے، نبی کے لفظ، لفظ، کی ذمہ داری اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر نبی کا ہرلفظ اللہ کا بھیجا ہوالفظ ہے۔ تو فتو کی کیا ہے۔

"من كنت مولاه فهذا على مولا" \_ نى كوول بر، اور نبى كمل بروى الى

اب الراس درخت نے پاس چیئے ئے۔ فتکو نا من الظالمین۔توتم دونوں ظالم بن جاؤگے۔ ای لفظ سے تو مسلمان علاء کو دھوکہ ہوا وہ کہنے لگے کہ آ دم سے خطا ہوگئ۔ا میں پڑھے کھے مجمع سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آ دم کو بنایا کہاں کے لیے تھا۔

4 Imr 3-اني جاعل في الارض خليفه. بھی! میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے آ دم کوتو Ultimately، انجام کار کے طور پر۔ آ دم کو جانا تو زمین یہ ہے لیکن جنت کا آ رام چھوڑ کے جانا ہوگا۔ " فتكون من الطالمين" جنت سے نكل كراينے نفول پيظلم نه كرو\_ لفظظم دیکھو۔لفظوں کی اہمیت بولنے والے کے حساب سے معین ہوتی ہے تو لفظ ظلم جوتمہارے معاشرے میں ہے وہ کیچھ اور ہے۔ ناحق لوٹ لینا، ناحق ڈاکہ مار دینا، ناحق قتل کردینا، ناحق کسی کی غیبت کرنا ، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا پیر سارے ظلم ہیں۔ المعنی ہے نا!لیکن ایے نفس پیظلم میر گناہ نہیں ہے۔ توجدرے اینے نفس پیظلم میر گناہ نہیں ہے بہت توجداس لیے کہ بڑے باریک مرحل Presented by: https://wifideday.com ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. د کیھو آ دم 💎 د کیھوحوا 💎 اس درخت کے پاس نہ جانا، ورندتم ظالم ہو جاؤگے ا بینی اینے نفس بیظلم کروگے۔ ا اب دلیل وے رہا ہوں میں قرآن میں سے کہ جب آدم زمین پر اتارے گئے كبنے ككے: دبنا ظلمنا انفسنار مالك جم سے جمارے نفول يوظم ہوكيار ملائين آيتول كوآيتول سے" ربنا ظلمنا انفسنا"، ما لک ہم سے ہمارے نفسوں پیظلم ہوگیا۔ وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (سوره اعراف آيت ٢٣) اگرتو ہماری توبہ کوقبول نہ کرہے ، اگرتو ہم پر رحمیں نازل نہ کرے تو ہم تو خسار ہ اٹھانے والوں میں ہوجائیں گے۔ مالک ہم سے ظلم ہوگیا۔ نکالے دونوں گئے كها: ابليس تو بهي جاء آ دم تم بهي جاؤ ایک رجیم بنا کے نکالا گیا ایک خلیفہ بناکے نکالا گیا۔ نکالے دونوں گئے اور دونوں

ظالم \_قرآن والے ظالم كامطلب جانتے ہو\_

ظُلم لِعِنْ' وضع شي علي غير محله"

چیز کو اپنی Proper جگہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا پیظلم ہے۔ تو وہ جو تمہارے معاشرے میں رائج ہے تذکرہ اس کانہیں ہور ہاہے۔

قر آن والاظلم بیر کہ چیز کواس کی جگہ سے نہ ہٹاؤ۔ اگر چیز کواس کی جگہ سے ہٹا دیا تو ظالم بن گئے اب جگہ زیادہ بلند تھی آ دمی پست تھا۔ بٹھا دیا جب بھی ظالم اور جگہ پست

تقى آ دى بلند تقاات بشاديا جب بھي ظالم-

ٹھیک ہے نا! تو اب ظالم کے معنی سمجھ گئے۔ آ دمؓ نے اعتراف کیا کہ مجھ سے ظلم 🖁

اساس آ دمیت اور قر آن 🔫 ۱۳۲ 🦫 🔫 مجلس شقر

ہوگیا۔اوراب آیت سنو گے بڑے جلال میں پروردگار نے قر آن مجید میں حضرت بونس کا تذکرہ کیا۔ نار دور سے سند سند

فلولا انه كان من المسبحين ٥ للبث في بطنه الى يوم يبعثون٥ (سوره صافات آيت ١٣٣) اگرينس مچيلي كييك مين ماري تنييج نه كرتا\_

آیت بول رہی ہے کہ خدا کا کلام ہے۔

فلو لا انه کان من المسبحین اگر یونس مچھل کے پیٹ میں جاکر ہماری تنبیج نہ کرتا۔ للبث فی بطنه اللّٰی یوم یبعثون تو ہم قیامت تک یونس کو پچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے.

لینی قیامت تک یونش بھی زندہ رہتے قیامت تک وہ مچھل بھی زندہ رہتی۔ تو جو الله قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے کیا وہ ایک امام کو پردہ غیب

Presentled by Shite still Smill brafy Donni

اگر یونس شبیجی نہ پڑھتا مچھل کے پید میں تو ہم قیامت تک یونس کومچھل کے پید کھتا تنہوی ہتھی نہ کے ہ

میں رکھتے۔ وہ نتیج کیاتھی پونس کی؟

لا الله الا انت سبحانگ انی کنت من الظالمین ما لک یس ظالمول بیس المول بیس المول بیس الله الا انت سبحانگ الم الم

وں۔ اور سے جہابیں کا ہے۔ ینس نے کہا: میں ظالم۔

اور اب ایک آیت اور سنتے جاؤ۔ حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں قر آن مجید کی آیت

ہے۔ آدم نے اعتراف کیا، میں ظالم ہوں۔ نوع نے اعتراف کیا کہ میں ظالم ہوں۔

قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔

واذابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن طقال اني جاعلك للناس اماماط

قال ومن ذریتی طقال لاینال عهدی الظالمین (سوره بقره آیت ۱۲۴)

جب ابراہیم نے اپن نسل کے لیے امامت مانگی تو اللہ نے کہا دوں گا مگر ظالم کو

نہیں دوں گا۔ اصول سمجھ میں آ گیا۔ کہ اللہ امامت ظالم کونہیں دیتا۔ اور قر آ ن میں آ دم **م** 

حبیب کہدو کہ میں وہی کرتا ہوں جو وحی الی ہے۔

کیا کہا سورہ بوٹس میں کہ رسول جوکرے وہ وجی الہی ہے۔ اورسورة مجم میں کیا کہا؟ رسول جو کھے وہ وحی الی ہے۔

€ IMA }-اساس آ دمیت اور قر آن يعني رسول كا هر كهنا وحي الْهي \_ رسول كا هر كرنا وحي اللي \_ تو اگر كسي دن ما تھوں كو بلند کرے اور زبان سے کچھ کہہ دے! اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر تواب میں کچھ جملے اپنے محرّم معراج محمد خال کو بھی ہدیہ کردوں۔ اصحاب بھی بیٹے ہوئے ہیں اتنے کے اوپر۔ مقام ختم نبوت قرآن سے مجھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيٰ٥ واليل اذا سجيٰ٥ ماو دعك ربك وما قلي٥ وللآحرة خير لك من الاولى ٥ولسوف يعطيك ربك فترضي٥ دن کے گرم وقت کی قشم ، رات کے اندھیرے کی قشم ، حبیب ہم نے مجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ عجیب کمال کا سورة ہے۔ "و الضحی" دن کے گرم وقت کی قتم۔ الواليل والمسطالية فران والنا انوهر العدمان وقت كاتم . "ماو دعک ربک و ما قلی" حبیب ہم تھے سے بھی ناراض نہیں ہوئے اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلانہیں چھوڑا۔ آیت کهربی ہے کہ اللہ این محر کو بھی اکیانہیں چھوڑ تا۔ تب اتن بات طے ہوگی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ا 🎝 ہواس کے قول میں نہ مذیان ہوگا نہ غفلت ہوگی۔ قر آن ہے قر آن۔ بسم الله الرحمن الرحيمo والضحى o واليل اذا سجيo ماودعك ربک و ما قلی ٥ حبيب بم نے تجے بھی اکيانہيں چوڑا۔ وللآخرة خير لک من الاولميٰ o اورحبيب بم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ

وللآخوۃ خیر لک من الاولیٰ o اور حبیب ہم جھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیراانجام تیری ابتدائی زندگی سے بہتر ہوگا اور اب آواز دی۔ ولسوف یعطیک رہک فتر ضیٰ حبیب مت گھرانا اتی نعتیں دول گا کہ تو

جھ سے راضی ہوجائے گا۔ آیت سجھ میں آگئ؟ تیسویں یارہ کا سورۃ ہےسورہ والفخی! دامن وقت میں گنجائش

ہوتی تومیں شہیں پورا سورۃ ہدیہ کرتا۔ لیکن اس آیت یہ روک رہا ہوں مجھے آگے جانا ولسوف يعطيك ربك فترضى عبيب ہم تہميں اتنا يجھ ديديں گے ، اتنا عطا کردیں گے کہ تو ہم سے راضی ہوجائے گا۔ الله کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرامحمد مجھ سے راضی ہوجائے گا۔اب جب میں نے قرآن کو کھولا۔ سورۃ طلہ بیسواں سورۃ قرآن کا۔ تواللہ نے موتیٰ سے بوچھا: موتیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں گی؟ موسیٰ کہنے لگے: عجلت الیک رب لتوضیٰ (سورہ طُ آبت نمبر ۸۴) مالک میں نے تو جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہوجائے۔ يهم وَقُلَى كَالِهُ وَمِنْ كِلِهِ الْعِلْمُ الْعُلِينِ وَكُولُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عمل بتلا دے کہ میں وعمل کروں تو تو مجھ سے راضی ہوجائے۔ ان اعمل صالحاً توضاہُ (سورہ احقاف آیت ۱۵) تو انبیا کی ثمنا ہے کہ اللہ ہم ہے راضی ہو جائے اور اللہ کی تمنا ہے مجہ مجھ سے راضی ہوجائے۔ اب دو دقیقوں کے لیے میں اپنی تقریر کوروکوں گا اور اس لئے روکوں گا کہ حضرت معراج محمدخان تو تشریف فرما ہی تھے۔ نیہ متحدہ کے معزز اراکین بھی تشریف لے آئے ا ادر میرے سامنے جو برزہ ہے متحدہ قومی مودمنٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے شہر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے امن کمیڈیول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ قابل مبارک باد ہیں یہ کہ امن کمیٹیاں قائم کررہے ہیں۔ ورند م نے تو مسلمانوں میں سوائے جنگ کے کیچے بھی نہیں و یکھا۔ اچھاایک جملہ اور سنتے جاؤ کل شب رضوبیرامام بارگاہ کی مجلس میں جب جناب فاروق ستارتشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں ایک Message پہنچایا۔ کہ ہم علیٰ کے چاہیے والے مسلمانوں کو،فقہوں پرتقسیم نہیں کرتے۔مسلمانوں

اساس آ دمیت اور قر آبان 🗕 🗘 🕶 مجل ایش

میں بڑی فقہیں پائی جاتی ہیں۔ نقہ حنی ہے۔ نقہ منبلی ہے۔ نقہ شافعی ہے۔ نقہ مالکی ہے۔ فقہ زیدی ہے۔ نقہ طاہری ہے اور نقہ جعفری ہے۔

سات فقہوں کے میں نے نام لئے تہارے سامنے تم نے دو حار ہی کے سنے

ہوں گے۔ جو تقہیں مر گئیں نہان کے بنانے والے رہے نہ ان کی نقبیں رہیں۔ نیکن جو تقہیں زندہ ہیں وہ سات ہیں۔ اور چونکہ ان ساری فقہوں کا source کتاب خدا۔

اورسنت محدّ ہے۔ ہمیں ساری تقہیں تشکیم ہیں۔

تو ہم مسلمانوں کوفقہوں کی بنیاد پر تقیم نہیں کرتے۔ دیکھئے حنی ہے۔ یا حنبلی ہے یا مالکی ہے یا جعفری ہے۔ ہمارے نزدیک میٹقسیم غلط ہے۔ ہمارے نزدیک ایک تقسیم ہے کہ کون حسیق کا دوست ہے کون حسیق کا رشمن ہے۔اب واپس چلو

## /pefrilibrary.com/خطلبه الله ومان Preacated الرجوان

والضحيٰ٥ واليل اذا سجيٰ ٥ ماو دعک ربک وما قليٰ ٥ واللآخرة خير لک من الاوليٰ ولسوف يعطيک ربک فترضيٰ.

حبیب تجفی اتنادیں کے کہ تو ہم سے راضی ہوجائے گا۔ ہر نبی کی تمنا ہے۔اللہ ہم

ے راضی ہوجائے ٹھیک ہے نا! جبکہ اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہوجائے۔

ہم ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے دعائیے جملہ رضی اللہ عند اللہ ان سے راضی ہوجائے کیا خیال ہے تہارا ہر صحابی کی تمنا ہے یا نہیں۔ جب نبیوں کی تمنا ہے۔

جب نبیوں اور اولو العزم پیغیروں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے تو صحابہ کرام کی بھی تمنا کیوں نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے؟

انبیاء اور صحابہ ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد ا مجھ سے راضی ہوجائے۔ جب انبیاء اور صحابہ ل کے رسول جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کے

مھاتے دوں ہوجائے۔ بہہ ہیں ہوروں کہ جات کا دور احمق کیسے بن جائیں گے۔تو مقام محر سحر بی کو پہچانو۔

سوره احزاب مين آوازوى يا ايهاالنبي انا ارسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً ٥



( IMY )-اساس آ دمیت اور قر آن دیکھو ریمنبرمنسوب ہے میرے رسول کی طرف،منبر رسول کہا جاتا ہے۔خدا کی قشم منبر کی قتم کھا کے کہدر ہا ہوں کہ مقام محد اتنا بلند ہے کہ لفظ نہیں ملتے بیان کرنے کے یا در رکھو گے ان آیتوں کو۔ سورۃ احزاب، سورہ مزل، سورۃ مائدہ اور اب سورۃ تحل 🖥 قر آن مجید کا سولہواں سورۃ۔ آیت کا نشان ۸۹۔ بیرحوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جاکے دیکھے ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم من انفسهم وجئنا بك

شهيداً على هو لاءِ طونزلنا عليك الكتاب تبيأنا لكل شيء وهدئ و رحمة وبشرى للمسلمين ٥

por يَعْدِه مَكُولُوا كُلُولُوا يُولِوا والبعث في كال المهدا عليهيم من

انفسهم وجئنابك شهيدأ على هولاءط حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی امت یہ گواہ بنائیں گے اور تحقی ان سارے

نبیوں بر گواہ بنا نیں گے۔

و بى بات جوسورة مائده ميس كهي گئي پھرسورة نحل ميس د جرائي گئي -

ونزلنا علیک الکتاب حبیب ہم نے اس کتاب کوتیرے اور نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ چیز کا اور سے نیچے بھیجنا ۔ نزول کے معنی اور سے

یجے آناکسی چیز گائے مالک! بیتو س لیا کہ تونے پیغیر پر کتاب کونازل کیا ہے۔ کس مہینے إِمَين نازل كيا؟ كها قرآن ير<sup>م</sup>عو-

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو ٹازل کیا۔ مالک رمضان میں دن بھی ہیں، رمضان میں راتیں بھی ہیں۔

> تو دن میں نازل کیا یارات میں؟ کہا: پھر قرآن بیڑھو انا انزلنا في ليلة مُّبل كَةٍ ـ (سوره دعان آيت ٣)

ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا تو قرآن جس رات میں اوپر سے پنچے آیا وہ رات مبارک ہے اور اب واپس چلو پھر قرآن کی طرف سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت

> بسم الله الرحمن الرحيم سبخن الذي اسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي باركنا حوله

ہم معراج میں اپنے بندے کو لے گئے الیمی جگہ جہاں برکت ہی برکت تھی۔ قرآن اوپر سے ینچے آئے ، رات مبارکہ ہوجائے ،

محرینیے سے اور جائے عرش مبارک ہوجائے۔

تورمضان میں قرآن نازل ہوا۔ رات میں آیا۔ مالک رات کا نام؟ کہا: Presented by: https://jafrilibrary.com/

بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر o

ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ بیقر آن بول رہا ہے رمضان میں اتارا، رات میں اتارا، جومبارک تھی اور اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ مالک اتار نے کا ذریعہ کیا تھا؟ پھر قرآن پڑھو۔

> نول به الروح الامين (سوره شورى آيت ١٩٣) ہم نے اس قرآن كو جرئيل كے ذريعدا تارا۔

اچھا تو مالک! اب ایک سوال کا جواب اور دیدے۔ گھڑ رسول اللہ کی آنکھوں نیہ اتاراء ان کے سریپہ اتاراء ان کے کانوں پیہ اتاراء ان کے کندھے پر قرآن اتاراء کہاں اسد وہ

کہا: پھر قرآن پڑھو۔ نزل به الووح الامین علی قلبک ہم نے قرآن کو محر کے دل پراتارا، دماغ پر نہیں ۔ پھر کہدر ہا ہوں ول پراتارا ہے دماغ پرنہیں۔ تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دیدے کہ تیرے قرآن کی قوت ﴿ ١٩١١ اساس آ دمیت اور قر آن

کہا: قرآن کی قوت سورہ حشر میں دیکھو ۵۹ وال سورۃ ہے۔ بھئی عجیب وغریر

مرحله فکریہ لے آیا میں۔

لو انزلنا هذاالقرآن على جبل لرايتهٔ خاشعا متصدعاً من خشية الله

(آیت۲۱) پیقرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑیہ اتر تا پہاڑ پھٹ جاتا۔

اب مجھے اجازت دیتے ہوکہ میں جملہ کہوں۔ کتنا طاقتور ہے قرآن۔ اگر پہاڑوں یہ آجائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، پہاڑ چھوٹے موٹے زلزلے کا نوٹس نہیں لیتے۔

آ ندهیوں کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے۔

اردو محاورہ ہے کہ فلال شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے ہما نہیں ہے۔تو پہاڑ جو

علامت ہے ثبات قدم کی ، پہاڑ علامت ہے استقلال کی ، پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا۔

ر المراقع الم

جائے۔ جے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکیس اسے میرے محد کے ول نے اٹھالیا۔

سجھ رہے ہو بھی بڑی مجبوریاں ہیں۔ وائن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو اب

مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے جس کا دل اتنا مضبوط ہواس کا دماغ کرورنہیں ہوسکتا۔

و نزلنا علیک الکتاب - ہم نے حبیب تیرے اوپر کتاب اتاری-

، اب ای کتاب کی صفت سنو گے؟

"مبياناً لكل شئى" ہر شے كا كھلا بيان قرآن ميں ہے اور قرآن اترا ہے تحد كے ول پر ۔ تو ہر بھے کا بیان محر کے ول میں ہے یا نہیں۔ چر کہو کے کہ لکھنا نہیں آتا تھا۔

عجیب لوگ ہیں۔

تبیاناً لککل شئی۔ ہرشے کا بیان قرآن میں۔ ونزلنا عليك الكتاب ـ تبياناً لكل شئى (مورة كل آيت ٨٩)

"وهدى" قرآن بدايت بـ ورحمة قرآن رحت ب-

وبیشری فرآن خوش خبری ہے۔ للمسلمین ۔مسلمانوں کے لیے۔ ہدایت بھی ہے۔ رحمت بھی ہے۔خوش خبری بھی ہے۔مسلمانوں کے لیے۔ کیا خوش خبری ہے؟ قرآن رحمت ہے لیکن مسلمان قرآن پڑھ کے قل کررہا ہے۔ امت کا طریقہ کچھاور قرآن کا حکم کچھاور۔

ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی۔ ہم نے اس کتاب میں ہر شے کو بان کا۔

> پہل صفت قرآن کی یہ کہ ہرشے کا بیان قرآن میں ہے۔ ''هدی'' قرآن ہدایت ہے۔' دحمہ '' قرآن رحت ہے۔

> > "بشوی" قرآن بثارت ہے؟

المسلمين "مُلِكَ بِي عِنْ المسلمين "مُلِكَ بِي المسلمين "مُلِكَ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا "Presented by! https://jafrilibrary.com/

اب میں یہ چاروں صفین اگر اینے نبی میں نہ دکھلا سکا تو آج سے منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر قر آن کی

روں وور پر ماس ماں میرے والے بیران ہور ہے ، اور اور ہے ، اور ہیں ہے۔ پہلی صفت کیا ہے۔ تبیاناً لکل شنی۔ ہرشے کا بیان قرآن میں ہے۔

جاؤ دیکھوکہ پروردگارنے اپنے حبیب کے لیے کہا:

وعلمک مالم تکن تعلم (سورہ نساء آیت ۱۱۳) حبیب ہم نے ہرشے کاعلم تھے دے دہا۔

ہرشے کا بیان قرآن میں ، ہرشے کاعلم محدٌ میں۔قرآن برابر ہے محدٌ کے رحجدٌ برابر ہیں قرآن کے سطے ہوگئی بات۔

> ایک صفت میں قرآن اور محر برابر ہیں۔ تبیاناً لکل شئی۔ دوسری صفت قرآن کی کیا ہے "هدی" قرآن ہدایت ہے۔

انک لتهدی الی صراط مستقیم (سوره شوری آیت ۵۲)

تو صراط منتقیم پر مدایت کرنے والا ہے۔

اساس آ دیت ادو قرآن 🕒 ۲۶۱ 🦫 مجل جشو

سارا بیان قرآن میں سارے علم محدٌ میں۔ساری صفتیں برابر۔قرآن ہدایت، محدٌ

للبدايت كرنے والا \_ دوسرى صفت ميں برابر" د حمة " \_قرآن رحمت ہے \_

وما ارسلناك الا رحمة اللعالمين.قرآن بهى رحت ميرا رسول بهى رحت.

برابر ہو گئے قرآن اور رسول تین صفتوں میں؟ آخر کی صفت اسی طرح ۔

''بشریٰ''۔ قرآن بٹارت ہے تو یا ایھاالنبی ان ارسلناک شاہداً

ومبشراً۔

سارا بیان قرآن میں ساراعلم محر میں۔

قرآن ہدایت میرامحرٌ ہدایت کرنے والا۔

قرآن رحمت ميرامحدُّرجت اللعالمين\_

Presented by: https://ja/filibrary.com/

كتا اتحاد بان دونول من اينا لكتاب كهنام دويين ذات ايك ب

نام قرآن اور حمر العني مين كهناميه جاه ربا مول كه

علم التي جب لفظول ميں وُھلا قرآن بناجب بيكير ميں وُھلامحمرٌ بنا۔

یادر کھوگے میرے اس جملے کو۔

قرآن معصوم، محممعصوم، قرآن دائم محمر دائم،

قرآن بعيب مجر بعيب

میں اگر آج آٹھویں محرم کو اس منبر سے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ

ہزاروں کا مجمع مجھے دھکیل کے باہر کردے گا۔ بے عیب کتاب میں غلطی ڈھونڈ رہے ہو؟ ۔۔۔ نال

میں طالب جوہری اگر قرآن میں غلطی نکالنےلگوں تو یہ پورا مجمع کا فر کہہ کے باہر نکال دے گا۔ تو میں اگر قرآن میں غلطی کروں میں کا فر ہوجاؤں، ملا اگر محمدؓ میں غلطی

كري في الحديث بن جائے!

اچھا تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن برابر ہے محمہ کے، محمہ برابر ہے 🕯

قر آن کے۔غلط ہے اب تک میں یہی ثابت کررہا تھا کہ قر آن گھڑ کے برابر ہے ۔ گھڑ بڑا ہے قر آن چھوٹا ہے۔

میں یہی تو اپیل کرتا ہوں ساری امت اسلامیہ سے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح قرآن سے کرو۔ اب تہہیں حق ہے نا کہ مجھ سے دلیل مانگو کہ محمد بڑا قرآن چوٹا۔ اگر نہ دے سکا تو تہ ماننا میری بات کو۔ پھر چلو واپس دونوں آیتیں میں نے تہاری سامنے پڑھ

ویں۔اب انہیں ذہن میں زندہ کررہا ہوں۔ بیدار کررہا ہوں۔

ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئي وهديً ورحمةً

وبشرى للمسلمين

قرآن رحمت ہے للمسلمین \_ محدر حمت بیں للعالمین \_

وما ارسلناک الارحمة اللعالمين بھی جھے عالمين كے معنی نہيں معلوم ـ

Presented by: https://jafrilibrary.com

خدا ی می استوم عالمین کے المالی Presented by: https://jafrilibrary.com/

لکین اتنی بات ضرور جانتا ہول کہ عالمین کراچی کا نام نہیں ہے عالمین صوبہ

سندھ کا نام نہیں ہے۔ عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اس پوری زمین کا نام بھی عالمین نہیں ہے۔ عالمین تو بہت بڑی شئے ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے

ليكن سورة حمد ميں پنة چلا۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ٥

اب جہاں تک خدائی جانے وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔

مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیدو۔ جتنی بڑی نبوت اتنا بڑا حفاظت کرنے والا۔ اب وہ کھے کا ابوطالتِ ہو یا مدینے کاعلیٰ ہو۔

ابو طالبؓ کا شعر یاد ہے؟ جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں وہ ابو طالبؓ جس نے تہارے زعم ناقص میں کلمہ نہیں پڑھا۔وہ ابو طالبؓ جس نے کلمہ نہیں پڑھاتہارے باطل

گمان میں اس کا ایک شعر سنتے جاؤ۔

والله لن يصلوا اليك بجمعهم

حتى هو الصدا بترابك فينا

خدا کی متم بھتیج یورا عرب بھی اگرمل کر تھھ پرحملہ کرے تو جب تک میں زندہ ہوں

عرب تیرے پاس نہیں آسکتا۔ س لیا ابوطالب کا شعر۔ خدا کی سم خون بولا کرتا ہے۔

شجروں کی حفاظت کیا کرو۔ ابوطالب کا شعرتم نے س لیا

والله لن يصلوااليك بجمعهم ـ

ا گرمشوک تھا تو بھی اللہ کی قتم کھا رہا تھا۔ اچھا بھی بیتو تم نے ابوطالب کا شعر

منا۔ اور امیا ابوطالب کے بیٹے گا ایک جملہ سنتے جاؤ۔خون بول ہے۔

و يكفنانج البلاغه مين:

لو حجمة حرب كُلْهَا لَما وليت لها ـ
Procented by the series |

/Presented by: https://jafrilibrary.com پارسول الله اگر ساری دنیا کے انسان جع ہوجا میں اور آپ کے اوپر جملہ کردیں تو

من آپ کی حفاظت سے منہ نہیں پھیروں گا۔ مُنہ پھیرنے والے اور ہیں۔ علی نہیں۔

اب دامن وفت میں گنجائش نہیں ہے۔ کہ اب سلسلہ فکر کو آگے ہوھاؤں۔ بس دو

جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ آج آ ٹھویں محرم کا دن ہے۔ابو طالبؓ کا بیٹا علیٰ علیٰ کا

بیٹا۔عباس یہ رسول کی حفاظت کرنے والاعلیٰ ۔هسین کی حفاظت کرنے والاعباس ۔ افواج

للحسينٌ كاسالا راعلي- ام البنين كابيرًا-

اچھا بیرتو تنہیں معلوم ہے نا کہ علیٰ نے حضرت ام البنین سے اس لیے شادی کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جوکر بلا میں حسینؑ کے کام آئے۔

عبال حسین کی خدمت میں آئے کہا: مولا جنگ کے اجازت ہے؟

کہا: عباس تم تو میری فوج کے علمبردار ہو۔

ونظر بیمیناً و شمالاً عباسٌ نے دائیں دیکھا۔ بائیں دیکھا۔ روکے کہا مولاً

اب وہ کشکر کہاں ہے؟

کہا: کچھ بھی ہوشہیں اجازت نہیں دوں گا۔عباسؓ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے پیدا کیا تھا کربلا کے دن کے لیے تو یہ میرا مولا اجازت کیوں نہیں دے رہا۔ کوئی طریقہ ایبا مل جائے کہ مولا مجھے اجازت دیدے۔عباسؓ یلٹے۔ ایک خیمے کے دروازے

طریقہ ایبا مل جائے کہ مولا جھے اجازت دیدے۔عبائل پلنے۔ ایک حیمے کے در یہ بیٹھ گئے۔ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے پوری طرح کہ اندر سے سکینڈ کی آ واز آئی:

پھو پھی امال میں بہت پیاسی ہوں۔

بس بیسننا تھا کہ عباس کھڑے ہوگئے۔ پکارکے کہا: سکینٹ میرے پاس آنا۔

بِکی دوڑتی ہوئی آئی کہا: بیٹی بہت پیای ہے۔

کہا: ہاں چھا میں بہت پیائی ہوں۔

کہا: دوڑ کے جا اپنا چھوٹامشکیزہ لے آ۔

بی گی اینا چھوٹا مشکیزہ لے کے آئی۔عباس نے بی کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے Presented by: https://jafrilibrary.comi پیلے حسین کی طرف جسین کی نگاہ عباس یہ پڑی عباس کی گود میں سکیفہ ہے حسین کی نگاہ

علے مسین کی طرف مسین کی نگاہ عبائل پر پڑی عبائل کی اسکینہ یہ پڑی۔ دونوں سے ایک ایک جملہ مسین نے کہا۔

. عباسٌ سے کہا: عباسٌ میں سمجھ گیا کہ تم سکینڈ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں

پانی لانے کی اجازت دی۔

یہ جملہ عباسؓ سے کہا اور سکینہؓ سے کہنے لگے: بٹی اب تو بچپا کو اجازت دلوار ہی ہے جب راہ کو فیہ وشام میں ظالم تہمیں طمانچے ماریں گے تو بچپا کو بہت یاد کروگی۔

يهى سبب ہے كەجب شمر تازيانه اٹھا تا تھا توسكينة نوك نيزه پر چپا كے سركو ديھتى

تَقَى: كِيَا مِيرِي مِدِ رُوآ وَ بِيَاعِباتٌ مِيرِي مِدِ رُوآ وَ\_

## مجلستهم

عزیزان محترم! اساس آ دمیت اورقر آن کے عنوان سے ہماری گفتگو اپ نویں مرحلے میں واخل ہوئی۔ اس آ میمبار کہ کی روثنی میں آ دمیت کی اساس ایمان لا نا ہے اللہ پر ایمان لا نا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کی ایمان لا نا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، ایمان لا نا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، ایمان لا نا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر۔ یہاں تک ایمان کی فہرست تھی ۔ اور اب آ واز دی کہ وہ اعمال جو آ دمیت کی اساس ہیں وہ کیا ہیں؟ مماز کا قائم کرنا آ دمیت کی اساس ہیں وہ کیا ہیں؟ مماز کا قائم کرنا آ دمیت کی اساس ہے، فرکو ق کا دینا آ دمیت کی اساس، آ دمیت کی بنیاد ہے۔

وعدے کو بورا کرنا، آ دمیت کی بنیاد ہے۔

مشکلوں میں صبر کرناء آ دمیت کی بنیا دہے۔

صدافت آ دمیت کی بنیاد ہے۔تقویٰ آ دمیت کی بنیاد ہے۔

ایفائے عہد آ دمیت کی بنیاد ہے۔

آدمیت کی بنیاد منافقت نہیں ہے۔ آدمیت کی بنیاد جھوٹ نہیں ہے۔

آومیت کی بنیاوغیبت نہیں ہے۔ آومیت کی بنیا قبل ناحق نہیں ہے۔

آدمیت کی بنیاد تخریب کاری نہیں ہے۔ آدمیت کی بنیاد دہشت گردی نہیں ہے۔

ہم آ دمیت کی بنیاد پر بات کررہے ہیں۔ آ دمیت کی بنیاد خدایہ ایمان لاؤ بس اس

کی پرستش کرتے رہو۔ بس اس کے سامنے اپنے سرتشلیم کوخم کردو۔

کیاسورق پلیمن میں برورد گارین آور کی بیٹوں کو پیٹوں کو پیٹوں کو پیٹوں کے اسال کہ۔ Presented by Intips //Januibray.com/

الم اعهد اليكم ينبي ادم ان لا تعبدوا الشيطن ؟ انه لكم عدو مبين ٥

وان اعبدوني طهذا صراط مستقيم ٥ ولقد اصل منكم جبلاً كثيراً ط

افلم تكونوا تعقلون (آيات ٢٠ تا ٢٢)

اے آ دم کے بیٹو! کیا میں نے (عالم ارواح میں) تم سے بیٹوہد نہیں گیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، فقظ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہی صراط متنقیم ہے لیکن میں کیا کروں

یں۔ کہتم شیطان کے بیچھے گئے رحمان کوتم نے چھوڑ دیا۔

الم اعهد اليكم يبنى آدم ان لا تعبدوا اليشيطن انه لكم عدو مبين. الم اعهد اليكم عدو مبين. المرة يليمن المرادة المين المرادة المين المرادة المين المرادة المين المرادة المين المرادة المين المرادة المرا

لیا تھا کہتم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔

انة لكم عدوُّ مبين \_ وه تهارا كل بوا وثمن بي تو ما لك! اس"عدوُّ مبين" -

بچاکسے جائے؟

يُرسورة ليسين \_كل شئ احصينه في امام مبين \_ (آيت ١١)

ان اعبدوني هذا صراط مستقيم

میری عبادت کروسیدها اور سچا راسته یمی ہے۔

ولقد اصل منکم جبلاً کثیرا۔ یاور کھو شیطان نے تمہاری اکثریت کو گراہ کر

د يا\_

قر آن کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں افرادی کشرت کی اہمیت نہیں ہے۔ کم ہوگر انسان ہو درندہ نہ ہو۔ مجھے اجازت دیتے ہوکہ میں تمہاری خدمت میں سورۃ انفال سے

بھی ایک آیت پڑھتا جاؤں۔

يا ايها الذين آمنو استجيبوا لله وللرّسول اذا دعاكم

لما يحييكم (آيت ٢٣)

اسی ایمان طامنان اله ارسول احب شهیس نظام سی گار می گار می رف کے لیے

پکارے گا۔ تورسول آیا ہے پوری انسانیت کوخی حیات دینے کے کیے۔رسول آیا ہے

تمهیں زندہ کرنے کے لیے تو میرا رسول پوری آ دمیت کوحق حیات دیتا ہے اب بیرکون

سے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ میرگون ہیں جوانسانیت کوئن حیات سے محروم کروارہے ہیں؟ آثن کر سے اللہ میں اسٹریس کے اللہ اسٹریس کا شور کر اللہ کا اللہ

مجھے مجبوراً میہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ملت اسلامیہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنا جاہتی

ے اگر ملت اسلامیہ اپنے وجود کو برقر ار رکھنا جا ہتی ہے، تو ملت اسلامیہ مجبور ہے اتحاد پیدا 🕻

کرنے پر۔ بردی طاقتیں جبر واستبداد کی بردی طاقتیں، بین الاقوامی سازش کے تحت یہ جاہ 🕊

ر ہی ہیں کہ اسلام کوفنا کردیا جائے۔ توتم ای صورت میں فیج سکو کے جب اپنے اندر اتحاد

پیدا کرو۔

به ساری افرا تفری، به ساری بدامنی، به ساری سازشیں، به ساری خرابیاں فقط اس

لیے ہیں کہتم اللہ کے بدلے اپنی خواہش کو پوئ رہے ہو۔ تم خدا کوئییں پوج رہے ہواپنی میں میں میں اللہ کے بدلے اپنی خواہش کو پوئ رہے ہو۔ تم

خواہش کو پوج رہے ہو۔ "ھوی" کے معنی خواہش۔

آواز دی قرآن مجید ئے "ومن اصل ممن اتبع هواه" (سوره فقص آیت ۵۰)

«هویٰ" جوایٰ خواہش کی پیروی کرے وہ دنیا کا گمراہ ترین تخص ہے۔ پھر قرآن نے آواز دی: ارء بت من اتبخذالهه هوامه (سوره فرقان آیت

٣٣) عبيبتم نے ويكھا كه بهت بولگ بيل جواني خواہش كواپنا خدا تجھتے ہيں۔

"ارء يت من اتخذ الهه هو امه. "وه خداكى يستش نبيس كرت اين خوابشكى

رستش کرتے ہیں۔

ميرا جمله ياد ركهو كَيُ لوكُ حبل كو يوجعٌ تقي، لات كو يوجعٌ تقيي، منات كو يوجعٌ تھ، عزیٰ کو بوجے تھے تو رہ جو بت بنائے گئے بیرخواہش کی بنیاد ہی بیاتو بے تھے۔

توسب سے براجمونا خدا وہ خواہش ہوئ "هوئ" ہے۔ انبان ک" هوئ"۔ يهُ أهوى " كا لفظ ياد ركهنا في بي " اهوى " خوابشين - أواز دى قرآن مجيد

/Presented by: https://jafrilibrary.com ولو اتبع الحق اهوآء هم لفسفت السموات والأرض ومن فيهن (مومنون آیت ا ۷) اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسان اور زمین

إِ مِين سُاد بيدا موجائ -آواز دى قرآن في سورة جاشيه مِنْ

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تتبع اهوآءَ الذين لا إلى علمون (آيت ١٨) حبيب بم في شريعت بيج دي - بيروى شريعت كي موگ -

خواہشوں کی بیروی نہیں ہوگی۔ جاہلوں کی خواہشوں کی بیروی نہیں ہوگی جب پیروی ہوگی ہماری بھیجی ہوئی شریعت کی۔ آیت کوتو دیکھو۔ کیا یالیسی دی ہے اس آیت

'' ثم جعلناک علی شریعة من الامر "صبیب ہم نے تیرے یا ک شریعت بھیج

"فاتبعها"اب پیروی ہوگی شریعت کی۔

و لا تتبع اهو آءَ الذين لا يعلمون لوگول كے هوگی وہوں كی پيروي نہيں ہوگئا۔

ی باتیں ہتلائے وہ لے لو۔ رسول اگر عبادت ہتلائے لے لو۔ رسول اگر دنیا کی بات

بھئی رکے رہنا!ابھی تو میں منزل تمہید ہے گزر رہا ہوں ۔کہا گیا کہ رسول جو دین آ

کروں گائم میری طرف پیٹے نہیں کروگے۔ کیوں؟! اس لیے کہ ہم جہت کے قیدی ہیں

اماس آ دمیت اور قر آن ( 10Y )-جہت کے قید خانے میں گرفتار ہیں۔لیکن وہ جس نے جہتیں بنائی ہیں۔وہ جہتوں کا قیدی نہیں ہوسکتا۔ ای لیے قرآن نے آواز دی۔ فاينما تولو افشم وجه الله (بقره آيت ١١٥) جد هر بھی رخ کرو گے اللہ کی توجہ ادھر ہی ملے گی۔ تو اللہ ہر طرف ہے لیکن ہم طرف کے مختاج ہیں۔ توجہ رہے فکر خدا کوتمہارے سامنے پیش کررہا ہوں آیتوں کی روشی میں۔ اللہ نے طے کیا کہ میں بندوں کے لیے اپنا ایک گھر بناؤں گا تا کہ ان کے تجدے انتشار اور براگندگی کا شکار نه موجائیں۔ یہ بات پوری طرح محسوس کروتو میں ای مقام ا ہے آ گے بڑھ جاؤں۔ بہت طویل گفتگونہیں ہے لیکن جہال لے آیا ہول وہاں مجبوری ہے کہ ست کو میں واضح 1997 واختاط العاق العلق المعتاج المعلى عرف المعتاب عرف المنطوق المن المنطق كريراً گندگى كاشكار موجائے، انتشار كاشكار موجائے اس كيے پرور دگارنے بير طے كيا كه يس ا ایک گھریناؤں گا۔ اور تمہارے سارے سجدے ادھر کی ظرف ہوں گے۔ طے ہوگئی نا بات! گھرین گیا۔ اب جو گھرے قریب ہوجائے اللہ سے قریب الم موجائيج نبين بفتى سنو! مين كهنا كيا جياه ربا مول - بورا دين سے قد بة الى الله مرتحك الم ہے نا! اس سے تو انکار نہیں ہے۔ لورادين بي "قومةً اللي الله" الله كا قرب جامنا! الله كى قريت جامنا، بيب بورا وین اچھا تو پراہلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں۔اللہ نے تین چیزیں ویں کہ ال السے قریب ہوجاؤ مجھ سے قریب ہوجاؤ گے۔ محرَّرسول الله! اس سے قریب ہوجاؤ مجھ سے قریب ہوجاؤ گے۔ میرا قرآن!ان سے قریب ہوجاؤ مجھ سے قریب ہوجاؤ گے۔ میرا گھر!اس سے قریب ہوجاؤ مجھ سے قریب ہوجاؤ گے۔ تواسلام میں قربت کے تین ہی طریقے ہیں رسول سے قریب ہوجاؤ۔

الله عقريب موجاؤ كے قرآن عقريب موجاؤ كے۔

الله سے قریب ہوجاؤگے، خانہ کعبہ کا حج کرنے چلے جاؤ اللہ سے قریب ہوجاؤ

\_2\_

اب مہیں بتلاؤں یہ تین قربتیں ہیں نا! پورا دین ان تین قربتوں پر ہے۔اپنے

آ خری سامعین جو بالکل آخر میں کھڑے ہیں ان سے بھی اپیل کررہا ہوں کہ ذرای توجہ دینا۔اگر قرآن سے قریب ہوگئے اللہ سے قریب ہوگئے۔

ا گر محد رسول الله سے قریب ہو گئے اللہ سے قریب ہو گئے۔

اگر کعیہ سے قریب ہوگئے اللہ سے قریب ہوگئے۔

ججة الوداع كے موقع پر جولوگ ميرے نبي كے ساتھ تھے۔ وہ نبي سے قريب تھے

اِنہیں؟ خانہ کعبہ میں حج کررہے تھے کعبہ سے قریب تھے یانہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں /Presented by: https://jafrilibrary.com/

جنهوں نے براہ راست بی سے قرآن کیا قرآن کے قریب ہیں یا تین

مجھی توجہ رہے! نبی کے ساتھ جولوگ آخری قج میں تنے وہ محمدُ سے قریب، کعبہ تب تاہیں تاہیں

سے قریب، قرآن سے قریب۔ اب قیامت تک اسٹے قریب لوگ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ گونتیوں قربتیں ان بزرگوں میں موجود تھیں جو رسول کے

ساتھ حج کررہے تھے۔،

کیکن رسول نے آ واز دی: بیقر بتیں برکار ہیں جب تک اسے مولانہ مانو۔

میں اب تہمیں براہ راست موضوع تک لے آیا۔

يه مارى قربتين بيكارين جب تك است مولانه مانوية پيرعلى كتنا قريب بوگا؟!

بھئی اگر قریب نہ ہوتا تو اپنے گھر میں پیدا ہونے کی اجازت نہ دیتا۔

اب بات آگئی تو دو جملے سنتے جاؤوہ درد جوعورتوں کو عارض ہوتا ہے ولادت کے

وقت، فاطمہ بنت اسد کو وہ درد عارض ہوا۔ آئیں خانہ کعبہ کے قریب اور خانہ کعبہ کے

عُلاف كوتهام كه كها: اللّهم انى مومنة به وبما إنزلت \_

اماس آ دمیت اور قر آن 🔰 🖊

پرور دگار میں ایمان رکھتی ہوں تیری ذات پر اور ایمان رکھتی ہوں ہراس پر جسے

تونے دنیا میں بھیجا۔

"اللّهم انى مومنة به" پروردگار مين تيرے اوپرايمان ركھتى ہول "وبما انزلت" اور جو پچھ تونے بيجا ہے۔ اس پر ايمان ركھتى ہول۔

بحق ابراهيم الخليل وبحق هذالذي في بطني ـ

پر ور دگار تجھے واسطہ ابراہیم کا تجھے واسطہ اس بچہ کا جومیرے پیٹ میں ہے میری مشکل کو آسان کردے۔ ابراہیم کے ساتھ علیؓ کا نام لیا۔ بتلادیا علیؓ ابراہیمؓ جیسا ہے۔

ابرامیم علی جیسا ہے۔

تودعا تمام ہوئی دیوار نے بھٹ کراستقبال کیا۔

اگر تمہارے سامنے کوئی دیوار پھٹ جائے تو تم زلزل سمجھ کے بھاگ جاؤ گے۔ یہ /Presented by: https://jafrilibrary.com/

علیٰ کی ماں ہے۔ جیسے علیٰ مطمئن ویسے بنت اسد مطمئن ہے۔ دیوارشق ہوئی ہے گئی آ دی

نے شن کی تھی؟ دیوار کیا آ دمی نے پھاڑی تھی؟ کیا ابوطالبؓ نے دیوار توڑ دی تھی؟ دیوار توڑی ہے اللہ نے اور میہ وہ اللہ ہے جس نے ابراہیمؓ اور آسلعیلؓ سے کہا۔

هب خانه کعبه بنا چکے ہیں ابراہیم اور اسلعیل کہنے لگا:

طهر بیتی للطائفین والقائمین والر کع السجو د (سورہ جج آیت۲۱) دیکھوابراہیم اور آملعیل میرے گھر کو پاک رکھنا، پہال طواف کرنے والے آئیں

دیکو ابراہم اور اسی بیرے طرع پاپ رکھا، بیہاں خوات رہے واسے اسی گے، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے، یہاں سجدے کرنے والے آئیں گے،

یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے۔

تو تکم پیر ہے کہ گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر کو پاک رکھنا۔ اور وہی اللہ سریاں

د یوارتوژ رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد آ جائے۔ م

عجیب مرحلہ فکرہے! آئ مرحلے ہے تہمیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بھی میں پیدا ہوا پیدائش کے وقت میں جس تھا۔ تہماری مثال کیوں دوں، میری ماں نجس تھی جس مقام پہمیں پیدا ہوا وہ مقام نجس تھا۔ ایسا ہے یانہیں۔

آ دم علیہ السلام کے بعد ہے جونسل انسانی چلی ہے اس نسل انسانی کو آج تک دنیا میں جیجنے کا جوطریقہ اللہ نے رکھا ہے اس میں ماں نجس ہوتی ہے، بچہ نجس ہوتا ہے۔ تو جہ

رہے بچینجس ہوتا ہے وہ زمین نجس ہوتی ہے۔

بھی یہی تو ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بنت اسد اندر آ جاؤ۔ اب جھوٹی سے جھوٹی ا

روایت دکھلا دو کہ بنت اسد کے باہر آنے کے بعد خانہ کعب کی زمین کودھویا گیا ہو!

الیا ہوتو غدر میں مولا بنے۔ولادت علی سے غدریتک آیا ہوں میں اور ایک جملہ

ہدید کرول گا۔ آیت یاد ہے سب کو یاد ہوگی ہزاروں مرتبہ یہ آیت سی ہے نا!

'ياايهاالرسول بلغ" آ گايا ب"ما انزل اليک من ربک."

حبیب پہنچا دے جو پہلے تجور برنازل ہو چکا ہے اس کے لیے لفظ کیا کا استعمال کیا \*resented by: https://jafffibrary.com/

قرآن نے "ما انول الیک" یہ نیوں لفظ ذہن میں رہیں گے کہ حبیب جوہم مجھے پہلے

ہی بتلا چکے ہیں اور جو بات تھے یہ پہلے ہی نازل ہو چکی ہے آج اس بات کو لوگوں تک پہنچادے اس کے لیے برور دگار نے استعال کیا۔

"بما انول الميك" ـ ابقرآن كے آغاز كى طرف چلو

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ الم٥ ذالك الكتاب لاريب فيه

هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب

بھی دیکھوٹر آن کو یادر کھوٹر آن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ قر آن کا سننا بھی ثواب

ب- هدى للمتقين ٥ الذين يومنون بالغيب - اورآ كريا بـ

ويقيمون الصلواة ومما رزقناهم ينفقون اوراب ال كا آك كيا بــــ

متقی وہ ہے جوغیب بیرایمان لائے، نماز قائم کرے، انصاف کرتارہے اور

"بما انزل اليك" برايمان لائے اور علي كى مولائيت بى"بما انزل اليك."

آب جومولا ئیت کوند مانے وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے۔

يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليكت من ربك.

اررول پنجادے وہ بات جوہم تحقیم پہلے بتلا کیے ہیں۔ یہی تو ہے ناا۔

"وان لم تفعل" اوراگرتم نے اس برعمل نہیں کیا۔

"فما بلغت رسالة "تم نے رسالت نہیں پہنجائی۔

يُ وان لم تفعل فما بلغت رسالته "الرتم في اس يرعمل نهيل كيا،

علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔

رسول في مماز ينفيائي، رسالت ہے۔ ج پہنچايا رسالت ہے۔

روزہ کانچایا۔رسالت ہے۔

زكوة كاحكم بينجايا رسالت فيمس كاحكم ببنجايا رسالت ب-

Presented by: https://janiniblary.com اور الله کمهدر ہائیج اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو ج پہنچانا بیکار، نماز پہنچانا

كي كادآ مروجاع كا؟

یا ایھاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته علیؓ کی مولائیت کوتم نے نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ چلو واپش

قرآن كى طرف سوره آل عمران تيسرا سورة قرآن كا آيت كا نشان ٨١ اور ٨٢\_

واذا اخذالله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصر نه طقال اقررتم واخدتم على ذالكم اصرى طقالوا اقررنا طقال فاشهدواوانا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذالك فاؤليك هم الفاسقون

الشھدین 6 فیمن تولی بعد دالک فاؤلیٹک هم الفاسفون ترجمہ خلاصہ کے طور یہ کردہا ہوں اور یہ اگر پہنچ گیا ترجمہ تو میری آج کی محنت

سوارت ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرکے ان سے عہد لیا کہتم سب

کے بعد آخر میں اُیک رسول جھیجوں گا۔ نبیوا تم یہ واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤتم پر

واجب ہے کہ اس کی مدد کرو۔

سارے نی بولے: بروردگار ہم اقرار کرتے ہیں تیرے محر یہ ایمان لائیں گے

"قال فاشهدوا" الله كيني لكا كواه ربينا ـ

و انا معکم من الشهادين۔ اور ميں بھي تمہارے ساتھ گواہي ويے والوں ميں

شامل ہوں۔ تو آ دمؓ نے اقرار کیا۔ کہ میں مجدٌ بیدا بمان رکھتا ہوں۔

نُوحٌ نے اقرار کیا میں محمدٌ یہ ایمان رکھتا ہوں۔

ابراہیم نے اقرار کیا کہ ٹیل محد پیدایمان رکھتا ہوں۔

موکا عیسیٰ نے افرار کیا کہ میں محماً یہ ایمان رکھتا ہوں۔ اب بات کیا ہے سنو

Presented by: https://jafrilibrary.com/فمن تولى بعد ذالك فاؤلئك هم الفاسقون.

نبوااگرایمان لانے کے بعدتم نے مند پھرلیا تو تمہاری رسالتیں بیکار۔

بوا يرها لكها مجمع باس لياس كسامن ايك سوال بيش كرول كار

آ دم ! میرے محمد کر ایمان لاؤ اگر نہیں لائے تو تھاری رسالت بے کار نبوت ۔

نوع ! مير ع محمر برايمان لا و اگرنبيس لائے تو تمهاري نبوت بے كار الله كهدر باہے

مين فرنيس كيا فمن تولى بعد ذالك فاؤليك هم الفاسقون

ابراہیم! مویٰ! عیسیؓ! میرے محمدؓ پر ایمان لاؤ اگر نہیں لائے تو رسالتیں بے کار۔

بھی رکے رہنا! محمد اتنا بوا ہے کہ اگر مبی اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوتیں بالمربوجاكيں۔ اللہ نے اس محمد سے كہا اگر مولائيت كا اعلان ندكيا تو تيري رسالت بيكار

فکر کا عجیب مرحلہ ہے کہ جہاں سننے والوں کو لے کے آگیا ہوں۔ پھر واپس جلو<sub>۔</sub> ا

. وآیت کی طرف

یا ایھاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک طوان لّم تفعل فما بلغت رسالته طوالله یعصمک من الناس (سورهٔ ما کده آیت ۲۷) ما ملک که ربا ہے کہ حبیب علیؓ کی مولائیت کا اعلان کردے اور اللہ تجھے لوگوں کشر سے محفوظ رکھے گا۔۔

اچھاوہ پاکیزہ مجمع جس کی میں ابھی تعریف کررہا تھا۔ ان میں مشرکین تو نہیں ہیں

<u>مجلس نم</u>

نا! پا کیزہ مجمع ہے۔ اور اللہ کہتا ہے حبیب علیٰ کی مولایت کا اعلان کردو میں منہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب میہ ہے کہ علیٰ کی مولائیت کے اعلان کے بعد مشر ہونے والا ہے۔

اشارہ ہے نا بھئی میں اپنی طرف سے کی نہیں کہ رہا ہوں اشارہ ہے ٹا آیت میں |Presented by: https://jafnlibrary.com/ | کہ علی کومولائیت کے اعلان پرکوئی شر ہوگا۔اللہ نے وعدہ کیا کہ حبیب مت گھبرا۔ تو علی

کی مولائیت کا اعلان کردے اگر شر ہوا تو میں بچا وَں گا۔ اگر علیٰ ولی اللہ پر شر ہوا۔ تو تجھے بچاؤں گا حبیب مت گھبرا۔

ديكموشرتو لااله الله يرجى مواليكن الله في ينهيل كها كه صبيب كهددك

لااله الا الله: میں تجھے بچالوں گا۔ شرتو محدٌ رسول الله پہ بھی ہوالیکن اللہ نے یہ نہیں کہا عبیب کہہ دے محدٌ رسول الله اگر کسی نے شرکیا تو میں تجھے بچالوں گا۔ لیکن علی ولی الله په اگر شر ہوا تو میں بچالوں گا۔

توما لک لااللہ الا اللہ پر کیوں نہیں بچایا۔ محمدٌ رسول اللہ پہ کیوں نہیں بچایا۔ تو اب مالک کا جواب سنو۔ کہ جب شر ہوا تو حید پر اور رسالت پر تو بچانے والاعلیٰ تھا۔ جب امامت پہشر ہوگا۔ بچانے والا میں ہوں۔ بڑے نازک مرحلے فکر پہتمہیں لے آیا ہوں۔ یا ایھالر سول بلغ ما انزل الیک من ربک طوان لم تفعل فما بلغت

ورسالته حبيب وه پېنچا دو جو نازل ہو چکا ہے۔

اساس آ دمیت اور قر آن ﴿ ١٢١ ﴾ ساتھ حج کیا۔ آپ نے کہا: جہادیہ چلوہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے۔ یا رسول اللہ جو ا آپ کہتے گئے وہ ہم مانتے گئے۔ آب نے کہا: کہولا اله الاالله بم نے کہا: لااله الاالله آب نے کہا: محر رسول اللہ ہم نے کہا: محر رسول الله اب آب جو کہدر ہے ہیں كه عليَّ ولى الله كهوتو ايني مرضى سے يا الله كى مرضى سے؟ کہا: میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی ہے نہیں کیا۔ حارث نے س لیا نا کہ بیعلی کی مولائیت اللہ کی مرضی ہے چلا اور بیر کہنا ہوا چلا کہ 🕻 پر وردگار اگر رسول نے تیری مرضی سے علی کومولا بنایا ہے تو تو مجھ یہ عذاب نازل جا منت الوزهمة عوطيعًا كوكلُّ السُّركا بنايا بهوا مؤلل لمصر عذالتِ ما نك ربا برير توتم أ ایسے لوگوں کو کب تک سمجھاؤ کے۔عذاب آیا۔ میں نے بھی کہا تھا اس منبر سے کہ عذاب تكوارچيكى موكى آتى مارث كى كردن كاث ديق ايما تونيين موا زمين پھنتي اس ميس دھنس جا تا وہ۔ ايسا بھي نہيں ہوا۔ اچھا تو کیا کوئی جلتی ہوئی آگ آئی اس نے حارث کوجلا دیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ موابيركه ايك بيخر كرا ـ اور مركوتو رتا موانكل كيا ـ مالك بيه پخر كاعذاب كيون؟ کہا: بھول گئے جو کیھے کے دشمن کا عذاب تھا وہی مولود کعیہ کے دشمن کے لئے بھی آئے گا۔عذاب آگیا یانہیں؟ بس اب روک رہا ہوں اپنی تقریر کو۔ خدا کی متم اور میرا یہ جملہ را کال نہ جانے يائ عداب اللي سجه مين آسيا عذاب آياس طرح آيا على ولي الله على مكرير؟ تو بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی عذاب مائے اللہ دنیا ہی والا دیدے؟ بھی قیامت میں دیکھ الینا۔ تو ضروری ہے کہ دنیا میں عذاب آئے؟

مالگ! بہت ہے منکر تھے لا اللہ الا اللّٰہ کے ۔اٹھیں تو، تو ً نے دنیا میں عذاب نہیں دیا، لا الله الا اللّٰہ کے منکر آج بھی بہت ہیں۔محدَّ الرسول الله کے منکر وہ بھی بہت

یں ریعنی یا رسول اللہ کہنے کو بھی پسند نہیں کرتے ۔ تو انہیں دنیا میں عذاب کیوں نہیں دیا؟ م

. ومكرين "لا الله الا الله كوعذاب دے ديتا۔ "منكرين" محمد الرسول الله كوعذاب دے

دیتا۔

یاعلیٰ ولی اللہ کے منکروں کو عذاب کیوں دیا؟ بات سے کہ توحید ورسالت کے منکروں کو میں قیامت میں دیکھوں گا۔لیکن علیٰ کے منکروں کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا

آ خرت میں بھی عذاب دوں گا۔

یی تو ہے۔ بھی یہی تو علی کا مقام ہے۔ علی کا مقام سمجھ میں آگیا۔ تو اب مجھے جانے دورمصائب کی طرف کر ملا کے معالن میں جب اصغرے علاوہ کوئی نہ رہا تو حسین جانے دورمصائب کی طرف کا اللہ کے معالن میں جب اصغرے علاوہ کوئی نہ رہا تو حسین

ہے ۔ ''Presented By Allaps.//Jainingary.com' خیتے میں گئے، رسول کا عمامہ بہنا، رسول کی عبا دوش پیر ڈالی، رسول کی تلوار اپنی بغل میں حمائل کی، رسول کے ناقے عضبا یہ سوار ہوئے،

میدان جنگ میں آئے،خطبہ دیا۔حمر کی اللہ کی ، شاء کی اللہ کی۔

رسول پر درود وسلام بھیجا۔اوراس کے بعد حسین نے بیآ واز دی۔

بما تقتلونی م مير قل پرآماده كيول مو

ام علی شریعة غیر تھا کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کردی ہے کیا میں

نے الله كى شريعت بدل دى۔ كها بنيس حسين تم فے ايمانيس كيا۔

چردوسرا سوال کیا۔ ام علی سنة بدلتها۔ کیا مین نے رسول کی سنت بدلی ہے

ساری فوج بکاری کہا: نہیں حسین تم نے ایسانہیں کیا۔

پرتيراسوال كيام على دماء سبعتها كيامين فون ناحق بهايا ہے۔

ساری فوج پکاری کہ مسین تم نے خون ناحق نہیں بہایا۔

حسین فے دشنوں سے گواہی لے لی کہ اللہ کی شریعت میرے پاس، محمد کی سنت

اساس آ ومیت اور قر آن

﴾ میرے پاس،امن کا نعرہ میرے پاس ہے نسی اور کے پاس نہیں۔

جب بوری فوج سے آواز آگی کہ نہیں حسین تم نے اللہ کی شریعت نہیں برلی، تم

نے رسول کی سنت نہیں بدلی ،تم نے کوئی خون ناحق نہیں بہایا۔

تو يوچها: بما تقتلو ني .

تم میرے تل برآ مادہ کیوں ہو۔

پسر سعد گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے بلند ہوا اور کہنے لگا۔

یا حسین مغضاً لابوک تمہارے باپ کے فضائل کا بدلہ ہم تم سے لےرت

کر بلاانتقام فضائل علیؓ ہے جب کوئی نہ رہا اصغر کے علاوہ تو ایک مرتبہ میرا مولا

Presented by: https://jafthblafaglefage

هل من نا صو ينصونا - بيكوكى مارى مدركر في والا

هل من مغیث یغیشنا ہے کوئی ہمارے استفاثہ پر لیک کہنے والا۔

هل من ذاب يزب عن حوم رسول الله كوئي ہے حرم رسول سے دِفع كرنے والا۔

حسین نے کربلا کے میدان میں یانچ مرتبہ استفافہ کی صدا بلند کی ہے۔ ہے کوئی ایسا جوحرم رسول کی حفاظت کرے۔ من رہے ہوھسینؓ کے جملوں کو ایک

مرتند ساتھیوں کی لاشوں کی طرف ویکھا۔

كن الله الصفاء ويا فرسان الهيجامالي اناديكم فلا تجيبوني اے میرے دوستو! کل تو میری آوازید دوڑ کے آتے تھے اب کیا ہوگیا کہ حسین مدد کے لیے پکار رہا ہےتم جواب نہیں دے رہے ہو۔ اپنے شہید ساتھیوں سے خطاب کیا

چرمیدان میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی:

هل من مغیث یغیشا۔ ہے کوئی ہمارے استغاثہ یہ لبیک کہنے والا۔

جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی دوخیموں سے رونے کاغل اٹھا۔اب حسین نے

جب مڑے دیکھا تو دیکھا کہ سید سجاد بیار امام ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے لڑ کھڑا تا

🕻 ہوا میدان کی طرف جارہا ہے۔

و حسينً نے زينب سے كہا: ' نحذيدِ " بهن سجاد كوتھامو۔

شنرادی زینب آئیں سجاد کا ہاتھ تھاما کہا: بیٹے تم میدان میں نہ جاؤ۔ روکے کہنے

۔ گئے پھوچھی اماں۔ بابا کا مظلومانہ نعرہ برواشت نہیں ہور ہا ہے۔ میرا بابا اس مظلومیت سے

نعرہ لگار ہاتھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے سید سجاد کو گود میں

ا ٹھایا۔ کہا: تو میرے بعد آمامت کا وارث ہے۔ یہ کہہ کرسجاد کو خیمہ میں پیٹچایا اور اب حسینً چلے اس دوسرے خیمہ کی طرف جس سے رونے کی آ واز بلند تھی۔

وروازے پرآئے کہا: رباب کیا بات ہے۔

کہا: مولا جسے ہی آپ نے آواز دی ہل من فاصر پنصر فانچے نے اپنے آپ |Piesented by: https://jarniibrary.com/

کو جھولے سے گرادیا۔

تم نے گرید کیا مجلس تمام ہوگئ بچہ جھولے سے گر گیا۔ نہیں۔ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرادیا۔

کہا: لاؤ میرے اصغر کو دیدوشاید میں تھوڑا ساپانی پلا کے لے آؤں۔

کہا: والی اتنی اجازت ہے کہ میں اصغر کو نے کپڑے پہنا دوں۔ یہ جملہ کیا ہے؟

بدرباب نے کہا کیوں؟ رباب صبح سے دو پہر تک دیکھتی آئی کہ

جب عون محر م گئے زینب نے کپڑے پہنائے۔

جب اکبرگیا زینب نے کپڑے پہنائے۔

جب عبال کے بھائی گئے۔ اہل حرم نے کیڑے پہنائے۔

تو جان رہی تھی ماں کہ اب بچہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ کپڑے تبدیل کیے۔ زخسین کی گود میں بحکود الحسین نر بحکولہ عاکمیں کیا

رباب نے حسینؑ کی گود میں بچے کو دیا۔ حسینؑ نے بچہ کولیا،عبا کا سامیہ کیا۔

رو چکے اروچکے میں بات کو یہاں روک دیتا۔ لیکن میری مجبوری جانتے ہو آج

محرم کی نویں تاریخ ہے میلم گواہ ہیں، پیچھو لے گواہ ہیں۔

یہ تعزیے گواہ ہیں ، ذوالجناح گواہ ہیں کہ آج ہم اس مظلوم کا ماتم کرنے

کے کیے جمع ہوئے ہیں جو کر بلا کے میدان میں کہدرہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔عبا کا سامید کیا اصغر پر فوج بزید میں تجھی کہ حسین مصالحت کے لیے

قرآن لارہے ہیں۔

حسین میدان میں آئے آنے کے بعدعبا کا دامن النا۔ اور کہا اس بیدی مال

تین دن سے بھوکی بیای ہے اس بیچ کو تین دن سے دودھ نہیں ملا۔ اگر تم میں کوئی حریت پسند ہو (جملہ یہی ہے حسینؑ کا) تو آئے میرے بیچ کو یانی میلادے کوئی نہ آیا۔

کوئی نہ آیا۔

ایک مرتبہ بچے کو دیکھا کہا: اصغران لوگوں کومیری بات پر اعتبار نہیں ہے تو اپنی Presented by: https://jafrilibrary.com/

پیاس کا اعلان کروئے۔ ایک مرتبہ بچہ مڑا فوج یزید کی طرف اپنی چھوٹی می زبان تکالی۔ یہ دہ وفت تھا جب فوج یزید کے سیاہی بھوٹ کچھوٹ کر رور ہے تھے۔ پسر سعد گھبرا گیا۔

حرمله سے كها: اقطع كلام الحسين حسين كى بات كوكات و \_\_

آب جو تیر چلاتو بچہ باپ کے ہاتھوں میں معقلب ہوگیا۔

حسین نے پھرعبا کا سامیہ کیا۔ چلے خیمے کی طرف اب تمہارے ذہن میں ریہ بات سرچہ بڑیں کو سے جس کا میں رہ نہ میں جس بڑیں ہیں۔

محفوظ ہے نا کہ حسین باپ بھی ہے، حسین رباب کا شوہر بھی ہے، حسین کا تنات کا امام بھی ہے۔ امامت کہدری ہے کہ لاشہ لے جاؤ۔ باپ کی محبت کہدر بی ہے کہ مال

برذاشت نہ کر سکے گی۔ مال کے پاس نہ لے جاؤ۔

يهي وه مرحله تفاجب حسين اصغر كالاشه لي كرسات مرتبه آ كي بره سف سات

مرتبہ تیجیے ہے۔

رضا بقضائه وتسليماً لامره انالله وانا اليه راجعون.

حسین کہتے جاتے ہیں آگے آتے ہیں چھھے ملتے ہیں۔

ایک مرتبہ حسین نے ول کو مضوط کیا آئے رباب کے دروازے پر، آواز دی:

رِباب کہاں ہو۔ مال خیمے کے دروازے بيرآ گئے۔

کها: رباب میں کون ہوں؟

كها: آپ زمانے كے امام بين مير عشوہر بين-

کہا: اگر کچھ کہوں گا تو مانوں گی۔ کہا: والی مانوں گی۔ ایک مرجہ عما کا سامیہ شادیا۔ کہا رباب تیرے جے کو یانی تو

نه يلاسكا - البنة تيركا نشان بناك لايا مول -

عر ادارو! دو جملے من لو۔ میں تمہارے جوش کو بھی جانبا ہوں۔ تمہارے جذب کم

بھی جاتا ہوں۔ تم بے چین مور ہے مو ماتم کرنے کے لیے۔

پھر ایک مرتبہ عما کا دائن ڈال دیا۔ Presented by: https://jafnlibrary.com. بہت بیاس ہے سکینڈ۔ جب اس نے سنا چھوٹا بھائی آیا دوڑتی ہوئی حسین کے

یاس آئی: بابا میں مجھ گئ اصغرآ ب کو بیارا ہے میں بیاری نہیں ہوں۔

کہا: بیٹی کیا ہوا۔

کہا: بابا اصغر کو یانی بلالائے میرے لیے یانی کا بندوبست نہیں کیا۔

ایک مرتبه حسین جھکے عباکا دامن ہٹایا۔

اور کہا: سکینہ تیرا بھائی یانی بی کے نہیں آیا۔ تیر کھا کے آیا ہے۔

مجلس چہلم.

لِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ لَكُنَّ الْهُوَ الْهُولَا وُجُوهُ هَكُمُ فَبَلَ الْمُشَرِقِ وَ الْمُعْرِبِ وَلِكُنَّ الْبُرَّ مَنُ الْمَنْ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَنْ الْبُرَّ مَنُ الْمَنْ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَنْ وَلَى الْمُلْكِنِينَ وَ النّبِينَ وَ النّهِ الْمُلْكِنِينَ وَ الْمُلْكِنِينَ وَ النّهِ وَالنّبِينَ وَ النّهِ وَالْمُلْكِينَ وَ النّهَ الْمُلْكِينَ وَ ابْنَ مَلِي الْمُلْكِينَ وَ النّهَ اللّهُ وَفُونَ بِعَهْدِ هِمُ إِذَا عُهَدُ وَالسَّالِينَ وَ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَالْمَلْكِينَ وَ النّهُ وَفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عُهَدُ وَالسَّالِينَ وَ النَّهُ وَفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عُهَدُ وَالْمَلْوَةُ وَالشَّالَةِ وَالشَّالَةِ وَالشَّالَةِ وَالشَّالَةِ وَالشَّالَةِ وَاللّهِ وَالْمُلْكَةَ وَالشَّالَةِ وَاللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سورہ بقرہ کی ۷۷ ویں آیت کے ذیل میں ہم نے محرم کے عشوہ اولی میں نو تقریریں آپ کی ساعت کے لیے ہدید کیس-اور آج ای آید مبارکہ کے ذیل میں دسویں تقریر کا آغاز ہورہا ہے۔اس آیت میں خدا دبدِ عالم نے پوری انسانیت کوئیکل کے فلفے کی طرف متوجہ کیا۔

لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب فی فی این جهادو فی میزی می باید جهادو فی میزی می بازند و البو می آمن بالله والیوم الاخو

امائ آدميت اورقر آن 🕒 📗 مجلس چبلم

بلکه نیکی میہ ہے کہتم ایمان لاؤ الله پر اور روز قیامت پر

والملئكة والكتب والنبين

اورایمان لاؤال کے ملائکہ براس کی کتابوں براوراس کے بھیجے ہوئے نبیوں بر۔

اور صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے اور مال دو اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ

ہوں ہوں رہ ہیں طون کا مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آ زاد کرنے میں۔ داروں کو، تیبیموں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آ زاد کرنے میں۔

واقام الصلواة واتي الزكواة

اور نماز قائم کرواورز کو ہ دیتے رہو۔اور سیجی کافی نہیں ہے۔

والموقوفون بعهدهم اذا عهدوا اس عهدكو بوراكرو جوتم نے اسپے رب سے

كيا تھا۔

والصبيرين في في الما الما العنوال المون الما ورون الما المون المراور يماريون المن

اولئک الذین صدقوا سچاوہی ہے

واولئک هم المتقون اورصاحب تقوی بھی وہی ہے۔

دیکھو قرآن نے نیکی کے فلفے پر گفتگو کی۔ اتفاق سے ہے کہتم جس زمانے میں

زندگی گزار رہے ہونیکی کا زمانہ نہیں ہے بدی کا زمانہ ہے۔ بہت عجیب وغریب ہات ہے

جوایئے سننے والوں کو مدیہ کرنا جاہ رہا ہوں۔تم بدی کے زمانے میں سانس لے رہے ہو۔

یہ زمانہ قانون ارتقا کا زمانہ ہے۔ جولوگ سائنس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں

کہ دولت کتنی ہے، یہ نہیں و یکھا جاتا کہ کیسی ہے، یہ بگڑی ہوئی دنیا، یہ بگڑا ہوا معاشرہ یہ قانونِ ارتقاء کوشلیم کرنے والا معاشرہ کمیت کو دیکھتا ہے کیفیت کونبیس دیکھتا۔

دیکتا ہے کہ افتدار کتنا ہے۔ بیز ہیں دیکتا کہ کیا ہے۔ بیر ننازع للبقا کا دور ہے۔

کہ ہر جاندارا ہے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے سے لڑجا تا ہے تو جہاں وُجود کی بقاء

امان آ دیب اور آن 🖊 🖊 امان آ دیب اور آن

کے لیے جنگ کو جائز قرار دو کے وہاں قُل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟

تم سفاک معاشرہ میں سانس لے رہے ہوئم قاتل معاشرہ میں سانس لے رہے خوادر بینر دار الرموان میں انس لیار ہو میں

ہو۔تم خون پینے والے معاشرہ میں سانس لے رہے ہو۔ سے

ایک جملہ کہنے دو۔ کہ اب جمہوریت کی راہیں تھلتی جارہی ہیں تو مستقبل کے

صاحبان اقتدار کو پیرنصیحت کرنتا نیاؤں کہ عدل سے کام کرنا ورنہ انسانیت کی تاریخ کسی

مجرم کو بھی معاف نہیں کرتی۔ جہال نیکیوں میں اور بدیوں میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی وہاں

قرآن تهمیں نیکی کا فلسفہ بتلا رہا ہے۔

نی کا قول یاد ہے کہ میری امت پر ایک ایسا ونت آئے گا جب کوئی نیکی کی تلقین

نہیں کرے گا اور کوئی برائی ہے روکے گانہیں۔ مہیں کرے گا

گیرا کے محال مراکب کی انہاں کو گا؟ انہا نہا کہ انہا نے گا؟ اسکور کی انہاں کے گا؟ انہاں کی انہاں کی انہاں کے گا؟

اللہ اللہ کے فرمایا: ہاں اور ایک دور الیا بھی آئے گا جب اچھائی برائی بن علی استعلق جب رشوت کو ہدید اللہ علی ہوں کے بدید

الم المستجما جاتا ہے اور رشوت لینے کو ساسی ضرورت سمجھا جاتا ہے اقتصادی ضرورت سمجھا جاتا

ہے۔ جب جھوٹ کوسیاس مصلحت سمجھا جاتا ہے اور جب ریفرنڈم کو اتحاد کہا جانے لگا۔ د

به طنزلہیں ہے تھیجت ہے۔

شاید کدار جائے زے دل میں میری بات

اوراب ایک جمله و دیکھو میں اپنے ۳۵ ساله مطالعه کی بنیاد پر کهدر ما ہوں که اب

جو حالات ہیں گلوبل بیرایسے ہی رہیں گے۔ کمی بیشی ہوگی لیکن بنیادی حالات بدلیں گے نہیں۔ جب تک امام کا ظہور نہ ہوجائے۔

بہت دنوں تک اس جملے برغور کرتے رہنا کہ میں نے کیا کہا۔

تو اس طویل آیت میں بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے۔جن کا ماننا نیکی ہے وہ ایمان ہے۔

جن کا کرنا نیکی ہے وہ شریعت ہے بوری ذمہ داری ہے کہ رہا ہوں کہ اس آیت میں نیکی

🛭 12m 🕽 اساس آ دمیت اور قر آن ۔ بیان کی گئی ہے لیکن پورے حلال وحرام اس آئیت میں نہیں ہیں۔ اب میں دین اسلام کی <sup>ا</sup> فقه كا أيك ورق كھولنا جاہ رہا ہوں۔ قرآن میں ۵۱۴ احکام ہیں اور تہاری فقہ کی کتابوں میں تیرہ لاکھ سے زیادہ احكام بين توبيآ ئے كہال سے؟ تو زبان معصوم نے كہا: كل شئى لك حلال حتى تعلموا ان الحرام تمہارے لیے ہرشے ملال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کاعلم نہ ہوجائے۔ دیکھوشر بعت نے کیا سہولت شہیں مہا کی ہے۔ ہرشے شہارے لیے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا تمہیں علم خد ہو جائے ہمہیں یقین خد ہوجائے۔ کل شئی طاہرہ حتی تعلموا انہ نجسؑ۔ ہر شے تمہارے لیے باک ہے جب تك ال معكي موسطة اكا الم الله موجلك بوائل ولي المراجة على المراجة على المراجة على المراجة على المراجة المرا ظاہری شریعت کے یابند ہیں۔ ان دونوں جملوں کو جو میں فقد اسلامی ہے مستعار لے کر تمہیں بدیہ کررہا ہوں أنبين يادر كهنامه ہرشے هلال ہے جب تك اس كے حرام ہونے كالفين نه ہوجائے اور بر چیز یاک ہے جب تک اس کے بخس ہونے کاعلم نہ موجائے۔ اس اصول کا نام ہے قانون راحت اورایک دوسرا قانون سنوجس کا نام ہے قانون التساب مولانا فیروز الدین رصانی تشریف لے آئے ہیں اور چونکہ میں آپ کے کام کی

مولانا فیروز الدین رُحانی تشریف لے آئے ہیں اور چونکہ میں آپ کے کام کی بات کہنے جارہا ہوں اور آپ کے اصول فقہ میں بھی یہی ہے۔ہم تو اتحاد بین اسلمین کے حامی ہیں اور ہم تو ہرمسلک کی کتاب پڑھتے ہیں۔منع نہیں کرتے کہ فلاں کی پڑھو

فلال كى نه پرَمُو تو قانون التساب لفظ بهت مشكل بيكن مطلب آسان ب

لا تنقضو يقيناً بالشك الابيقين آخر\_

مثال سے مجھواور اگر مثال سے مجھ لیا تو میری محنت سوارت ہوجائے گی۔ یقین ا نگ سے جیس ٹوٹے گا۔ یقین یقین ہی سے ٹوٹے گا۔

( 12 p )-اساس آ دمیت اور قر آ ن حبہیں کسی بات کا یقین ہے تو وہ یقین کسی شک سے نہیں ٹوٹے گا اب مثال سن الو کل ایک شخص مسلمان تھا تمہیں یقین تھا۔ آج شک کررہے ہو کہ وہ مسلمان رہا یا نہیں ر ہا۔ تو اس کا اسلام نہیں ٹوٹے گا وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اور تم نے دس سال پہلے ایک 🕻 کافر کو دیکھاتمہیں یفین ہے کہ وہ کافر ہے۔ آج شک کررہے ہو کہ کہیں مسلمان تو نہیں 🖁 ہوگیا، تو وہ کافر ہی رہے گا۔ تو اگر کافر ہونے کا یقین تھا تو جبُ تک دلیل نہ آ جائے وہ 🥻 کافر ہی رہے گا اور اگر پہلے وہ مسلمان تھا اور اس کا یقین تھا تو وہ اب بھی مسلمان ہی 🖣 الربے گا جب تک کدولیل شد آ جائے۔ زمانہ رسول میں ہم نے کچھ چرے ایسے دکھیے جو بتوں کے آگے جھک رہے تھے تو امیس یقین تھا کہ وہ بت پرست ہیں، اب ان کے ایمان کی دلیل تم لاؤ ہم نہیں لائیں گے۔ /١٠١٠ چيني کرولا ۾ وال بهاري بناين أبولام دي اوي اي اليام يوي اور ابوطالب كو مجھی بتوں کے آگے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ و كيمو يهلِّ بتلايا كه كن چيزول پر ايمان لانا ہے۔ پُھر''واتني المال عليٰ حبه'' اسلام کا مالیاتی نظام جنس وزگوة کا نظام۔ مال دواس کی محبت میں۔ "على حبه" قرآن مجيد مين صرف دومقام پرآيا ہے يا سورة بقره كى ٤٤اويل آیت میں آیا ہے یا سورہ هل اتی میں آیا ہے۔ "ويطعمون الطعام على حبه" وه الله كي محبت مين مسكينول كو تيبيول كو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یا یہاں کہا: غریبوں کو مال دو "علیٰ حبه" ۔ اس کی محبت میں پیمکن نہیں زکو ۃ ہے۔ ملیں اور زکوۃ میں فرق کیا ہے؟ ملیس کی چوری بھی ہوتی ہے، احتساب بھی ہوتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں۔ بیسیاست کا طریقہ ہے کہ اپنے والے پکڑے نہ جا کیں المخالفین پکڑے جائیں۔ اتھی المال علیٰ حبہ۔ ٹیکس میں چوری ہوئی ہے خمش وزکواہ میں چوری

140 اساس آ دمیت اور قر آن نہیں ہوتی۔اس کیے کہ تس وز کو ہ دے رہے ہواس کی محبت میں تو کیسی چوری؟ علیٰ حبد۔ بورا دین ان دولفظول میں ہے۔ جو کام کرواس کی محبت میں کرو۔ میں نے آج سے برسوں پہلے ایک جملہ کہا تھا۔ اس کی محبت میں کام کرو۔ اب اسے ذرا بدل دو۔ ال كى قربت كے ليے كام كرو قربة الى الله الله الله عرب بونا جاه رہے بوتم بدمیرے دوست جتنے مجھ سے قریب ہیں اتنا ہی میں ان سے قریب ہول۔ اب ایرتو نہیں ہے کہ بیہ مجھ سے ایک گز کے فاصلے پر ہیں اور میں ان سے ڈیڑھ گز کے فاصلے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کاغذوں ہے اپنے بدنوں کو ہوا پہنچارہے ہیں۔ گری ہے نا! تو گرمیاں آتی رہیں گی،سردیاں آتی رہیں گی لیکن ع Presented by Https: Mathibrary com/ بمار موكم خرال لا اله الا الله مجھے بھی گری کا احساس ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ۔ و جتنا میں تم سے دور ہول استے ہی تم مجھ سے دور ہو۔ لفظ بدل دول۔ جتنا میں تم سے قریب ہوں اسے ہی تم مجھ سے قریب ہو قربت کا فاصلہ ایک رہے گا۔ کیکن عجیب بات ہے اللہ کو، اینے کو مثال میں رکھ لو۔ اللہ تم سے رگ گردن ہے زیادہ قریب اور تمہاری زندگی گزر رہی ہے قربتاً الی الله کہتے ہوئے۔ وونوں طرف سے فاصلے برابر نہیں ہیں تم دور ہووہ قریب ہے۔ یہ جملہ خود دلیل ہے کہ بیقر بت مادی اب ذراسورهٔ حمد کی تعلیم دیکھو۔ آ دھا سورہ وہ۔ وہ۔ وہ۔ اور آ دھا سورہ'' تُو''۔ بسم الله الوحمن الوحيم شروع كرتا بول مين الله ك نام سے جو رحمان مجی ہے دحیم بھی ہے۔ الحمد لله دب العالمین۔ اس اللہ کے لیے ساری تعریقیں

مخصوص بین اس کے لیے جو عالمین کارب ہے۔ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ ف

124 اسال آ دمیت اور قر آن مالک يوم الدين -آدها سوره وه اور آب اياك نعبدو واياك نستعين ما لك تيري عباوت كرتے ہيں، مالك مدو تھے سے طلب كرتے ہيں۔ مالك مدايت والول كا راسته وكھلا وے۔ تو آ دھا سورہ تو۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ .... یہ بتلانے کے لیے کہتم خود کو خدا **ا**کے قریب محسوں کرسکو۔ ديكھويبلے وہ \_وہ ۔ وہ اور پھر مالك عبادت تيرى، مالك مدد تجھ سے ، مالك "صراطِ مستقيم" دكھلا وے نعمت والوں كا راستہ دكھلا وے۔ تواس كيے کہ خطاب میں قربت کا تاثر بڑھ جاتا ہے۔ جب میں بات کروں گا آپ سے تو قربت کا إلى تاثر بوگانة بورے خطاب میں قربت كا تاثر كون نبير، يہلے وه، وه وه وه قربت كا تاثر كون نبير، المنافع المنا ما لک قربت کا احساس تو ہوگیا لیکن بیاتو آ دھی ملاقات ہے۔ کہا کہ جارے گھر کی طرف رخ کر کے بجدہ کروتا کہ ہم ہے اور قریب آ جاؤ، تو مالک تجھے بجدہ بھی کرتے ہیں ا ورہمیں قربت کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن کراچی سے مکہ کا فاصلہ ساڑھے جار ہزار کلومیٹر ہے، کہا: اچھا اور قربت جاہئے تو حج کے لیے ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ اس سے زیادہ قربت کا امکان نہیں، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کے گھر سے قریب ہوجاؤ۔ ساری مسلمان دنیا کے لیے قرب کا ایک راستہ کھلا إلى بوائد كراس سے قريب مونا بي تواس كھرسے قريب موجاؤر · ایک وہ راستہ تھا جو صحابہ کرام پر بند ہو گیا۔ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو میرے محمدً ے قریب ہوجاؤ۔ قربت کے بنیادی طریقے۔ یا اللہ کے گھرسے قریب ہوجاؤیا رسول اللہ السے قریب ہوجاؤ۔ تو ہم مکہ سے ساڑھے جار ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بیر مکانی فاصلہ لے ہے اور ہم رسول اللہ سے ڈیڑھ ہزارسال کے فاصلے پر ہیں۔ بیزمانی فاصلہ ہے۔ اب کلتے بلند سے جو رسول کے ساتھ سے اور رسول کے ساتھ کعبہ کا طواف

كررب منظ ان سے بروا كوئى نہيں ملے گا۔ وہ رسول مج پہلو ميں بيٹھنے والے، وہ رسول کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے والے۔ کتنے قریب ہیں وہ رسول سے اور وہ ارسول کے ساتھ خانۂ کعبہ کا طواف کردہے ہیں۔ کتنے قریب ہیں خانۂ کعبہ ہے۔ تو پوری دنیا سے زیادہ اللہ سے قریب ان سے زیادہ کوئی میں ملے گا۔ اب عجیب حیرانی کا عالم ہے کدایسے قریب لوگوں کورسول کہدرہا ہے کہ جب تک علی کو مولانہیں مانو 🧯 گے تو تمہاری قربت قبول نہیں ہوگی۔ اب کا نئات میں قیامت تک آنے والا کوئی ولی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، ا بوے سے بوا انسان ہو، جب تک علیٰ کی جوتیاں نہ اٹھائے اسے قربت نفیب نہیں يتبلن كها كراحته الالامانوب وحيام ولايت كالعلاك كروياتو ايك مرتبه يوري مجمع اللہ کے کہنے کیلے۔ جاؤ علی اس خیصے میں بیٹا ہوا ہے سب اس کے ہاتھ پر بیت کرو۔ أبيعت كرنے كے بعد امارت مونين كاسلام كرو\_ السلام عليك يا امير المومنين - ايك لاكه يوئين بزاركا بحم عن كتى وير کیے گی بیعت کرنے میں اورسلام کرنے میں۔ تین دن لگے ہیں۔ ایک دن کی تاخیر تو برداشت ہوجاتی ہے۔ قافلوں کے راستے متعین تھے۔ کہ 🕻 اونٹ کتنا چاتا ہے معلوم ہے۔ ایک دن میں گھوڑا کتنا چاتا ہے ( میجیلی تاریخوں کی باتیں 🎚 🕻 كرريا ہوں) نيمن والے كومعلوم تھا كەيمن كا قافله كتنے دنوں ميں پہنچے گا۔ مدّینہ والے كو معلوم تفاكه قافله فلال تاريخ كوينيج كا\_ حضر موت کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضر موت کا قافلہ فلال تاریخ کو ہینچے گا۔ تین ون لیٹ آیا تو تین ون تک شہول والے انظار کرتے رہے کہ قافلہ آئے تو یوچیس! مهمیں تاخیر کیسے ہوگئ ۔ جب قافلے آئے تو او چھا: در کیوں ہوگئ؟ کہنے لگے: علی کوسلام كررہے تھےالسلام عليك يا امير المونين ۔

1**/ /** اساس آ دمیت اور قر آن پھر واپس چلو۔ علیٰ حبدیہ key word ہے جو کام بھی کرواس کی محبت میں کرو۔ جو کام بھی کرنا ہے اگر اسے عبادت بنانا ہے تو اس کی محبت میں کرو۔قرآن ہے الححدي لا يموت قرآن مرتانهيل ب- ابولهب مركياليكن آيت نهيل مرى- كتف ابولهب 🔢 قامت تک پیدا ہوں گے! عاد وثمود مر گئے۔ آیتین نہیں مریں۔فرعون مر گیا۔ آیتین نہیں مریں۔اس لیے کہ فرعون قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہان مرگیا آیتیں نہیں مریں ، آپیوں کوایک فریم 🥻 ورک میں نہ دیکھو۔ آیتوں کو دیکھو کا ئنات کے تناظر میں، اور اب قرآن نے آواز دی۔ إِن الله لا يحب الخائِنين (سورة انفال آيت ٥٨) الله خيات كرنے والول كو دوست ہیں رکھتا۔ الفالله لا يعلنه المفسدين (سوروا فقيم المتعدد)-الله فساد کرنے والول ہے محت نہیں رکھتا۔ انّه لا يحب المسرفين (سورة اعراف آيت اس) ـ اللّٰداس اف کرنے والوں سے محت نہیں رکھتا۔ و الله لا يحب الظالمين (سورهُ آل عمران آيت ١٣٠) ـ الله ظلم كرنے والوں ہے محبت نہيں ركھتا۔ ان الله لا يحب كل مختال فخور (لقمان ١٨) الله فخر کرنے والوں ہے محبت نہیں رکھتا۔ تو فہرست دی ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب میجھی تو بتلا دے کہ کن ہے محت کرتا ہے۔

گفتگو تمام ہوگئی۔ اللہ خائنین سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ مفسدین سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

لا يحب كل كفار اليم (بقره آيت ٢٤٦) ناشكر عص محب نبيل كرتار

الله گنبگار سے محبت نہیں کرتا۔ فہرست دی ہے کہ بیں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو مالک میربھی تو بتلا دے کہ کن سے محبت کرتا ہے تو کہا: سورہُ الصّف پڑھو۔

ان الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص ـ (آيت م)

الله محبت ان سے كرتا ہے جو الله كى راه ميں مكوار مينى كر جہاد كرتے ہيں۔

وہ جوسیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح قال کرتے ہیں، جنگ وجدل کرتے ہیں لینی اللّٰہ کی محبت کے لیے شرط ہے کہ میدان میں جاؤ تو تکوار سے کڑو۔ صرف میدان میں

مركت كرلينا كافى تبيس بـ

میں تو قرآنی آیتوں کو بطور شاہد تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا۔اللہ فلال سے محبت نہیں کرتا ،اللہ فلال سے محبت نہیں کرتا۔اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ۔ مجاہد سے ،شریک Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by: https://Jatrilibrary.com/ پہونے والے بجابد سے محبت نہیں کرتا جنگ کرنے والے مجاہد سے محبت کرتا ہے۔ تو اصول

مل گیا کہ اللہ مجاہد سے محبت کرتا ہے تو آج تک سمجھ میں نہآیا کہ وہ کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا۔

اب جو بھی ہو وہ نہ نسادی ہوگا نہ گنہگار ہوگا نہ جھوٹا ہوگا۔تو مالک بتلا دے کہ وہ کون ہے۔کہا: میں نہیں بتلاؤں گا۔میرا محمہ بتلائے گا ۔ تو محمہ نے بتلایاعکم اس کو دوں گا جس سے اللہ محت کرتا ہوگا۔

لا عطینا رائت غداً رجل کرارا غیر فرارا یحب الله ورسوله اس کوعکم دول گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ علی سے محبت کرتا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول کی بھی سنت ہے۔ تو اگر آپ سنت کے پیرو بیں تو علی سے منہ نہ پھیر سے گا۔

خدانے پہلے محبت کی اور پھرتم سے کہا کہ علی سے محبت گرو۔ یہ باکل ویسا ہے جیسے کہا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیه و سلموا

. فتسليماً

خدانے پہلے نبی پر درود تھیجی بعد میں تم سے کہا کہ نبی پر درود جھیجو۔علی سے محبت

كرنا سنت خدا\_

اور عجیب بات ہے قرآن ہے اشارہ دے رہا ہوں سورہ بقرہ آیت کا نشان ۱۵۹۔

ان الدین یکتمون ما انزلنا من البینات بین بلعنهم الله ویلعنهم اللعنون به جواوگ بهاری نشاییون کوچه و دیج بین درمیان سے تکزا تھوڑ رہا ہوں ۔

جولوگ ہماری نشانیوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ ان پرِلعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پرلعنت کرتے ہیں۔تو پہلے اللہ کی سنت ہے لعنت کرنا بعد میں انسانوں کی سنت

في بي لعنت كرنا ـ

پہلے اللہ نے خودلعت بھیجی پھر اپنے حبیب سے کہا کہ آؤ مبالمہ کے میدان میں Presented by: https://jafrijibrary.com/

العنت بھیجنے کے لیے۔ جھوٹول پر لعنت بھیجنے کے لیے۔ حبیب اپنے ابناء کو لے جا۔ اپنی عورتوں کو لیے جا، این نفول کو لیے جا۔ کس کام کے لیے؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے۔

نام نہیں اترے تھے کہ حسنین کو لے جا، فاطمہ کو لے جا، علی کو لے جا۔ نام نہیں

بھیج تو رسول اللہ جب اللہ نے نام نہیں بھیج تو آپ نے کیسے ان کو منتخب کر لیا؟ فرما نمیں گے: بات میہ ہے کہ پورے بھرے ہوئے مدینہ میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے

الله جارى، سيح ملياتو مين كيا كرون؟

جب رسالت پر وقت آیا تو رسول فاطمہ کو لے کر ٹکلا، حسنین کو لے کر ٹکلا، علیٰ ابن ابی طالب کو لے کر ٹکلا ۲۱ ھ میں جب پھر رسول پر وقت آ گیا تو حسین نظر عباس کو

کے کر، اکبر کو لے کر، شفرادی زین کو لے کر۔ آج چہلم کا دن ہے نا، میری نظر کے

سامنے تبرکات میں، علم میں، زرتحسیں میں، تعزیے میں، ذوالجناح میں۔

یداس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک بھوکے پیاہے کاغم منا رہے ہیں۔ تو یہ تنہا حسینؑ کا چہلم نہیں ہے، بیرعباسؓ کا بھی چہلم ہے،علی اکبڑ کا بھی چہلم ہے، قاسمٌ کا بھی چہلم ہے، عون وحمد کا بھی چہلم ہے، اس چھ مہینے کے بچے کا بھی چہلم ہے جے حسین نے تلوار سے قبر کھود کر دفن کیا تھا۔

جب رہائی کا تھم آیا تو سید سجاد آئے شنرادی زینٹ کے پاس اور کہا: پھو پھی امال بزید کہتا ہے کہ آئ سے ہم نے تہمیں رہا کیا۔ پھو پھی امال اجازت ہے کہ بیل رہائی

کو قبول کرلوں۔

کہا: بیٹے میں نے تخفے اجازت دی۔(اب میہ بات یاد رکھو کہ امامت سجاڑ کے پاس ہے، اجازت زینب کے پاس ہے) کیکن بیٹے یزید کے پاس میہ پیغام پہنچا دے۔ پہلا پیغام تو میہ ہے کہ ہم اپنی وارثوں کو رونہیں سکے۔ چھوٹی بگ جب اپنے بابا پر گرمیہ کرتی تھی تو ظالم تازیانے کی سزا دیتے تھے۔اور ہم نے بھی نوک نیزہ پر بھائی کے

میں کر بیری کا تو طام تاریائے کی سزا دیے تھے۔اور ہم نے بی توں بیڑہ پر جمای ہے۔ مرکو دیکھ کر گریہ کیا تو ہمیں توک نیزہ سے برزادی گئی۔ تو بیٹے سےانا جا کر کہہ دے کہ ہم / Presented by: hitips://jamilibrary.com/

این وارثوں کو جی جر کے رو نہ سکے تو ہمارے کیے ایک گھر مہیا کیا جائے جس میں ہم قیام کریں اور اپنے وارثوں برگریہ کریں۔

بیٹے دوسری خواہش میہ ہے کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں بھیج دیتے جا کیں۔ اور

م بیٹے تیسری خواہش ہیہ ہے کہ عاشور کے دن جو ہمارا سامان، جو ہمارے تیرکات لوٹے گئے وہ ہمیں واپس کیے جائیں کہاس میں وہ چرفہ بھی ہے کہ جسے فاطمہ زہراً چلایا کرتی تھیں۔

ایک مکان خالی ہوا۔ تبرکات آئے، شہیدوں کے سرآئے بیمیاں گئیں جرکات

بھیج دیے گئے۔ بی بی زینبؑ کے سامنے۔ نوپے ہوئے گوشوارے دیکھے۔ علیمہ ہ کرکے کر میں میں میں ایک میں ایک سامنے کے سامنے کا میں کا ایک کا میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک

ر کھ دیتے ، سرول سے چھنی ہوئی چاوریں دیکھیں الگ کرکے رکھ دیں۔ساری چیزیں الگ کردیں۔ پھٹا ہوا کرتہ اٹھالیا۔

جب كى بى بى نے بوچھا: شفرادى يدكيا ہے؟

کہا: مخصّے نہیں معلوم۔ امال ہیرکرند میتی جاتی تھیں اور پیرکہتی جاتی تھیں کہ زینب

میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تواسے اپنے ہاتھوں سے بہنادینا

اساس آدمیت اور قرآن 🚽 محل پیج

اور مدینه واپس آنا تو بیرکرنهٔ میری قبر پرر کا دینا۔

کرمتہ لے لیا اور اب سرآئے۔ ہرایک بی بی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سرلیاء ماتم

شروع کیا۔شام کی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا کہ دو چھوٹے سر دور رکھے ہوئے

🖠 میں اور ان پر کوئی رونے والأنہیں ہے۔

تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی: کہ بیبو! کیا ان کی ماں زندہ تہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ زینبؓ نے آواز دی: کہ ارے ان بچوں کی ماں میں ہوں ، بھائی کا

ماتم کروں یاان بچوں کا ماتم کروں؟

ماتم کا مزہ جب ہی ہے جب آئھیں نم ہوجائیں۔ جب صدائیں بلند ہو

جائیں کی ایم ہوتا رہا۔ جائیں کی ایم ہوتا رہا۔

Presentually & hypeliations of the

بی بی نے کہا: اب سواریاں لائی جائیں۔ سواریاں آئیں۔ بیمال سوار ہوئیں۔

ب بہ سواریاں کجاول کے بغیر نہیں ہیں۔ اب سے محملوں کے بغیر نہیں ہیں۔اب سے پردوں ا

کے بغیر نہیں ہیں۔

جبِ ساری بیبیاں بیر گئیں تو ایک مرتبہ شفرادی نے آواز دی۔ قافلے کو زندان کی

طرف سے گزارو۔ جب قافلہ زندان کے دروازے پر پہنچا تو ایک مرتبہ آ واز دی: شام کی

عورتوں کو بلاؤ۔

جب شام کی عورتیں آئیں تو کہا:

بيبيو! الله تمهاري گوديون كوآ با در كھے۔ الله تمهارے بچول كو محفوظ رکھے۔

مارے پاس ید بی تھی جو ہماری آ تھوں کا تارہ تھی اے زندان شام میں فن

كرك جارب بين اگر كاروبار ونيات فرصت باؤ تو تجهي آجانا اورايك شمع جلا دينا-

علامہ طالب جوہری مظلہ کی تقاریر کے مجموعے السیان، معاصر اور قرآن محاصر اور قرآن محموم ماسابع بطابق 199ء

تهذيب لفس اور تهذيب حاضر مجوعه تقارير عشره محرم واسام بطابق 1990ء

Presented by: https://jafrilibrary.com/ معالم م

حيات و كالمنات كا الوي تصور مجوعه تقارير عشره محرم المالي بطابق منسلة

انسانين كاالويى منشور محومة قاريرعشره محرم المالي بطابق النائة

## ميراثِ لا اور وي الهي



مجكنا الإسكل مرغ للمكاكم كالبي بحوتبرى مدخلة

Presented by: https://jafrilibrary.com/

\_\_\_ ئَاشِّر \_\_\_

بالصَّحُ وَالْمُولِينَ مُرْسِكُ

٢٤٩ ـ بربيطورود حرابي فن: ٢٢٢٣٥

ملنے کا پہتہ

محفوظ بالحذي المحتودة

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

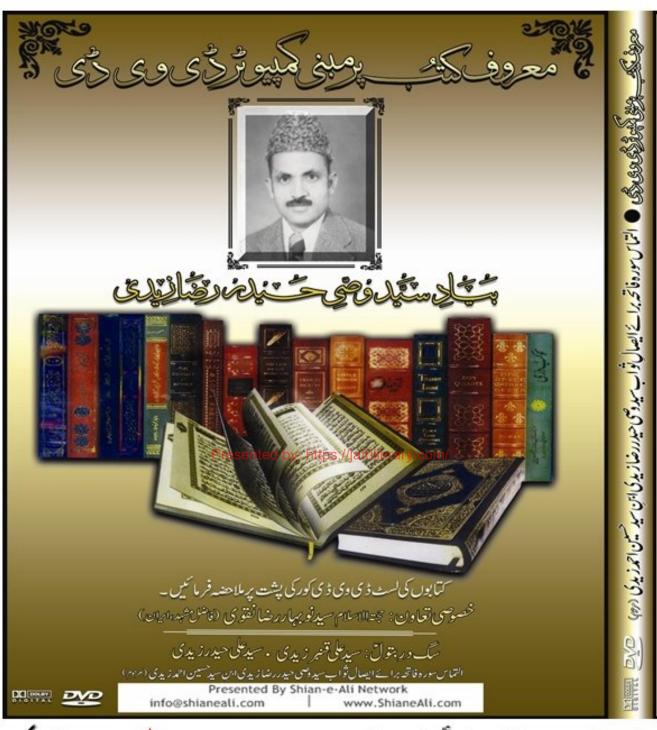



یا صاحب الزمان ادر کنی خدمتگارانِ مکتبِ اهلبیت (ع) شیعانِ علی قات کام

If you wish to contribute books or scan books for the site, please send me an email at info@shianeali.com

